## OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

| Call No.                                | 9005.40               | Accession N                | 0. 0 545          |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
| Author                                  | 9-Cm                  | سرى دوون                   | 11262             |
| Title                                   | حالت                  | l on or before the datella | •                 |
| This boo                                | ok should be returned | on or before the datetla   | ast marked below. |
| *************************************** | 1 00 6                | 1                          |                   |



## فهرست این فهرست من مندوسان کی حالت (برطانی تسلط کے قریب)

| متفحات                                         | مضاین                                                                                                                                     | الواب                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| r                                              | Y                                                                                                                                         | 1                                   |
| 17 1° 1<br>17 1° 12<br>00 1° 19<br>17 1° 09    | ہند دستان سے حالات طبیعی<br>متقدّ مسلاطین مغلیہ<br>مغلبیہ مکومت<br>اور نگب زیب اور شعمالی ہند                                             | ر دوم<br>ر سوم<br>ر جہارم           |
| 199 6 92<br>112 6 92<br>179 6 199<br>190 6 179 | مرمیثہ قوت کا بانی سیواجی<br>مرمیٹوں کی جنگ آزادی<br>راجہ نواب نظام الملک اور مبشوا<br>سلطنت کی آخری محطیاں<br>مربطول کے جننے کی نشو وہما | ا ششم<br>ر بهنتم<br>ر بشتم<br>ر بهم |
| r 11 6 141<br>rr96 tip                         | مرمیٹوں کی طاقت کا انتہائی عروج<br>حیدرعلی کا <b>عروج</b>                                                                                 |                                     |

| سرڊن تــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | محرو – ای | ,                                      | •                         | J         |
|--------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|---------------------------|-----------|
| صفحات                                      |           | مضاين                                  |                           | ايواب     |
| ٣                                          |           | ٢                                      |                           | ١         |
| rer tro.                                   |           |                                        | محارئه پانی بیت<br>اختنام | بايدوازيم |
| rey treo                                   |           |                                        | آضتام                     |           |
|                                            | •         | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | -                         |           |
|                                            |           |                                        |                           |           |
|                                            |           |                                        |                           |           |
|                                            |           |                                        |                           |           |
|                                            |           |                                        |                           | 1         |
|                                            |           |                                        |                           |           |
|                                            |           |                                        |                           |           |
|                                            |           |                                        |                           |           |
|                                            |           |                                        |                           |           |
|                                            |           |                                        |                           |           |
|                                            |           |                                        |                           |           |
|                                            |           |                                        |                           |           |
|                                            |           |                                        |                           |           |
|                                            |           |                                        |                           |           |
|                                            |           |                                        |                           |           |



باب اقل سبندوستان کے حالات طبیعی سندوستان کے حالات طبیعی

ہندوسان کی قدرتی صدوداور بڑے بڑے متقردہ اقطاع اچھی طرح مایاں ہیں ؛
اس کے وہ کما در سے جن سے ہمندر کی موجین نہیں گرائیں ۔ایشیا کی سطح مرتفع سے لمے ہوئے
بھی ہیں اور اس کو ہستانی دیوار (یا اس کی شاخوں) سے ذریعے ہو اخیس ایشیا سے
ملاتی ہے 'ہند و ستان کی حدّفاصل می مباتے ہیں ۔ کر ہ ارض کا یہ کو ہستانی حصادی علاقے میں اپنی انہتائی ملندی تک ہنچا ہے ۔ بدا لفاظ دیگر کو ہستان ہمالید کا سلیلہ بھیل کر دنبوب میں ہند وکش سے ملتا اور چورست ہودکر کو ہستان سلیل ان کی صورت یں بطوحاطلاً کیا ہے ۔اور وہ ستان ہالا کا حصار مغربی ہمند رتک مصلا ہوا ہے ۔اور موبی برام وہ کی موبندی برام انہ کی ہمارہ بال کا حصار مغربی ہمند رتک مصلا ہوا ہے ۔اور موبندی مشرق کی طرف آئے تو کارو اور کو سیا کی ہمارہ بال جن سے وارتی برہم پنتر کی صوبندی مشرق کی طرف آئے تی بہارہ وارک کی آئے میں اور بیرون ملک کی تدی ایرا وردی سے منبعوں کو یا تی بہنچا تے اور ہندوستان ہوئی سے مبداکر سے دہر ہیں ۔

بإلحل

سرحدول کامت مبند وستان کی اند رونی تعنیم می نهایت واضع ہے اورزمین کی اندار میں تعنیم میں نهایت واضع ہے اورزمین کی اندار میں تعنیم کی انداز میں تو دیا ہے۔ خیائجہ شمال میں تو دیا ہے۔ خاائجہ شمال میں تو دیا کو اس اور شاخدار و ہا نوں کا دسیع ، سرچکا ہواملا قد ہے جس کی خصوصیات معلوم ہمن وسط میں بے قاعد وسا پہلو وار مرتضع علاقہ بہا راول یں مصورہ ہے۔ بہلو و ں پر سامل کے انقیبی میدان زرادیہ نبائے ہوے جلے گئے اور سطح مرتضع کے عبنو بی سرے بربل گئے ہیں۔

بھڑامی انتہا گی حذب میں وہ پنج نیا سنگتا نی خطّہ ہے جس کے وسط میں بلندی اور سمندر کی طرف دونوں مانب ڈھلانیں ہیں اور راس کماری اس زادیے کاست اراس میں مندر کی طرف میں میں طبعہ برین میں میں میں اور اس کماری میں اور کی سے ایک سے میں اس کا میں اور کی سے ایک سے

ہے۔ ہند وسنان کی صورت طبعی کا یہ خلاصہ سے اور بہ بیان اگر چیمن نفر ہے کئیں دیگر۔ تغییل بیانات کے مقابلے میں غلط یا غیر اہم ثابت نہ ہو گا۔

بھیلی ہو تی ہیں۔ وسط سندکی بہار دار ابتدی کومقا ابدا اور مومی طور پر سطے مرتفع برکمنا غلط نہیں ملکہ المبداول

عمی فوائد سے میں فالی نہ ہوگا۔ اگرچہ یہ ملاقہ بہاڑوں سے گھراہواہے لیکن شال میں یہاڑ بھی جو وادئی گنگا جنا کے اوپر لمبند اور سیدسے اسٹے ہوسے ہیں ہشکل سے سلسائر کو ہتان کہلا سکتے ہیں اور مبنوب میں مشرقی گھا ہے کا بھی ہی حال ہے۔ اسی طرح مغربی گھا ہے شے بہاڑ گوسمندر کی طرف سے ہی ایک بہت لم بلند ہوائے ہیں ، تا ہم دوسری جانب جہاں وہ (دکن کی) سطح مرتفع سے ل گئے ہیں ، بہت کم بلند ہیں۔ اور چونکہ وسط ہند اور دکن کی میں سطح مرتفع سے جس کی لمبند بوں اور شیبوں سے ہم کو اسٹے تعقیبل تبصرے میں زیا وہ کام بڑے ہے گا، اس سائے ان سے فرق کو وضاحت سے ساتھ معلم

سے بلندخط میل گری کا ہے۔مغربی گھاٹ اینے مشرقی بھائی سے ند ترے۔ ان کے ورمهان کے علاقے کی ڈھلان نمایاں طور پیمشرق کی حانر شورہندوستان کے مالکل دومکڑی ك اعفاد علية بن . أكر كلكة سع مغرب في طرب بنعط منتقيم كهينحاحات توبه دويول البيه متعام سے لمندخام سے بہندووں ۔ یہاں سے نوسب ہے اور ہس **میکال کی بہار ماں د**کن کے طرت بارش رساق ہیں ۔ جیا بخہ ایک طرف منون ندی شال کو سراب سرتی میں وین کنگا جنوب میں دورتک جاسے گورا وری میں ال کی ہے۔ اور ان کے خلا ف فریدا سد حاسفر بسی فلیج کھما ایت کارے کر اے ہے ۔اس طرح یہ غيرآيا وعلافة مغرافى اعتبارست نهابت الهم سين الرجيه مبند وستان كي تاريج بن إن كا رکمیں ند کورنہ میزنا ہی اس کا اقتیاز ہے ۔البتہٰ اس کے غرب رُو دریا کی کینیت مالکل دوسری سیمے یہ طری ندی معنی نربدا اوراس کا علاقہ ناریخی اورجفرانی وو نذب امتبارسے قابل یا د کارمی ۔ تاریخی کھالھ سے میں اسے ایک اورموقع بیہندوشان کا

إلجل

لوآر ککی چکام ول اور اسے اب میرا کے تصدیق و توجید میں سردست یہ لکھنا کا فی منا بنوں کہ ہی ندسی سنید وشنان خاص کو منوب کے فکٹ یا دیسیوں کی اصطلاح بیری رمر دیکھوری مسیے مداکر تی ہیے ۔ روا اس کا حغرا فی ماحول ، تو اس بار سے میں سب نا صروری ہے کہ شمال دحنو ب کے درمیان صرف ایک نہیں بلکہ یا نیخ خطوط فاصل موجود س بريداً كانتما في كمارابي بندهيا في كمشهورسليك كالبيلويين اوربه وه بها رسي جس کی نناخیں (ء میہرئر کے موراور کیں جوا)سون کے سانٹ ساتھ گنگا کے ذرخت کو جاتی ہیں۔ ووسرے ٹریدا کے دوسری جانب ست بڑا کے بہا طحیائے ہوئے، خت کے لحاظ سنے بندھیا جل سے الگ ہیں اور زبدا اوراس کی غرب روبین ایتی کے درمیان حال ہو گئے ہیں۔ آخری بات یہ کہ آبتی سے بنیجے ائزنے ہی مِعْرِی گھا ط کا سلسلہ مشرق کی طرف مڑگیا ہے اور وہ بہارا آ ماتے بن منعس شمالي كهاش كهناجا رسيم أكرجه به اصطلاح انفي تك رتبه فبدل كونهين بنجي سير بهر مال مبند وسنان اور ومكن اك درمهان بهي مختلف النوع اور عجب سرمد بني بہوئی ہے بھنو بی سطح مرتفع کی نسبت سردست اتناسجمہ لینیا جا ہےئے یہ وہ اپنی عام ملندی میں کم ومبیش نکیماں سے اگر میریہ نصرِرے صروری سے کہ بیہ بعیرانشلت نماجس کے ایک طرف کبیرهباحل اورمشرق من سرحد کیوات کے بہاڑ، ارو کی بربت اور بھر وادى كُنْكًا كے حنولی سرحد كى يها رياں برس ببيت لمند سرزين بيد اور ان مي مالوت كى سطور تفع خصوصبيت كي شاخة متا ربيع أكر مندهيل كفشرك فكل قد اسانهين ، ب سے کم ملندی دجهان نک مجھے علم ہے) سوق اورکٹیور کی پیاڑیوں کے خیکے بعنى مشرقي گوشنے كى طريب يائى جاتى سب

مند دستان کے کل و توج اور نیز او برج کی بیان ہوا ، اسے پڑھکر نیمتیجہ کالا جاکمیا ہے کہ جغرافیئہ مند وستان کی فروعی خصوصیات اسنے بڑسے ہراضط اورخو دابنی سزمین دیازیا وہ صحت کالحاظ ہو تو کہنا چاہئے کہ جزیرہ نمائے سند) کی ہمئیات اور دو سرے طبیعی حالات کے تابع ہول گی۔ ووسرے الفاظ میں بوں کھئے کے مبند وستان اولاس کا مختص جغرافیہ تو سیب فریب وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں مبند وستان خاص بعنی اس ٹکڑے کی جائیتی آئیں ذیا دہ بچوست ہے ، حد و ذہنم موجاتی ہیں۔ یہ قول جامعے احتساد

اسی طرح بهدوستان کا صحرائے عظیم جو دریا ئے سندھ کے مشرق بی ہے اپنے زیادہ مشہورہ ووسیع ترمغر بی حرافی کا محص اگلاسلسلہ ہدے۔ بیس یہ اضافہ بی کو کا محمور بی کا محمور بی کھا جو کا محمور بی کھا ہے کا سال می دار اور ملند بہلو بی کل د فوع بسنگ بسنہ سواحل بر امن سکے میدا نوں کی تنگی باسی وجہ سے اس بہلو بر بڑے دریا وُں کا نہ ہونا اور چیو ٹی بہاڑی ندی نا اول کا کشرت سے ہونا بران ندیوں کا بہا و مشرق کی جانب ہونا بھرمشر تی سواحل بر وسیع نشیبی مدا نوں اور خود بہارے ماری کا بہا کہ مشرق بی جا می جو ایس جا می تو میب تو بیب بعین ہونا ہونا نے بیس ہے و بیب بعین ہونا ہے ہیں جا می تو میب تو بیب بعین ہونا ہے ہیں ہے اور خود بہار سے ماک دبرطانیہ کی بی بھی قریب تو بیب بعین ہونا ہے۔

یا سے بہت ہیں۔ بند حدیا جل بست میٹا اور شمالی گھاٹ کے بہاڑنیزہ دو دریا جران کے درمان بہتے ہیں صریحاً ایشیا کی بجائے مبند وستان سے زیادہ تعلق ہیں برایں ہم ان بہاڑوں کا رُفع عمی اسی زبر دست سلسلہ کو مہتان کی نقل ہے جس کے مقابلے میں یہ بالکل سپت نظر اسے لیے ہیں۔

میند وسنان کے بڑے ایشیائی دریاجیند امورس باہم نہایت مشابہیں۔ ان سب کا منبع دنیا کا لمبند ترین فاصل آب ہے میں کے قبوت میں دوسب پائی کی کثیر مقدار لاتے ، بڑی شدت سے ساتھ مینے اور باربارا بنازُم فارد دھارا بدلنے کا

با*ب1ول* 

میلان رکھتے ہیں ۔ساتھ ہی کشہرت سے کھا دلاکرجمع کرتے اور خاص خاص موسموں میں طغیانی پر آجائے ہیں ۔ بیسب وہ حالات ہیں جن کویٹر حکومیرود وٹس کی حیاتی یا واتی سے جواسے میل کی کیفیت و کیکیکر ہوی تھی اورجن پر نئی دنیا ہے وریا ہی مشکل سے سبغت سے حاسکتے ہیں ۔

راس مشابهت سے بڑھکر تاریخی ا درعم انی نتائج ا ورنیزان وریا وں کے ذاتی اختلاف کے لحافا سے ان کے باہمی فرق پرخاص قوقبہ کی صرورت ہے اس لئے کہ بہم اور منتده ببت و ورشمال میں جالمہ کے <u>خطے سے نط</u>نے اوران یہاڑ وں کے اندرسانہ **ی طرح بل کماتے بیوسے سے رحد سبند و سنان پر میدان میں واخل ہوستے ہیں نبطا میرندو تنان** ۔ ومعاشرت سے ان گوگوئی سروکا رہیں رہانہ بہاں کے باشندوں میں مجدث مح مپوسکے بجس کا ایک سبب یہ مجی ہے کہ سبتہ منبر توسند وسٹان کے میدانی *علاقے* کابہت کم حصة سطے كرنا ہے اور سندھ كے معالمے ميں اُول نومند وسان بريري حطے كرنے والے اسی طرف سے آ ہے اوران پورشوں کا روگوں کے ولوں میں خومت جاگزیں موایا ان پیشوں کانینچه شورش ، تباه مالی ، به کاری ، افلاس اور و برانی موا - د وسرے واد می سنده کابرا ويهيشه فيرمزرومه صحواكرم باأبا دروسن كي بعدام الكبايه يهمن نبس كرسكتا كه بانندوك تغافل كواس مي كنتا وهل سيع بسرط لي برواقعه سه كه يه صوائي علاقه تاريخي را في ساكت ان قطعات كى طرف يائون برجها بار ماج نسبيت مسرسيرواً باد تقي محرم ما لك بي آب يأي کے دسائل توڑ و کے جائیں یا اُن سے خلات برتی جا کہے اور شی میں اُر کب بوتو والی ا ویرانی کا یعل سومن سے جاری رستاہے سندہ ادرارولی کے درمیان دیت سے بنچر شاون کا بھی طول سلسلہ وجود سے اور اور آسے بڑھیں قد زمین میں شورا بھیلاہوا ہے۔ ان بهار و است جندی نا مے مغربی جانب بہتے ہیں و وسب ایک دریا ہیں آگر سے ہیں وسنگرہ تک نہیں ہینجا بلکہ یا توریت میں خشک ہوجا تاہیے اوریا (مجیسے کی) رقبی م**ٹورے کیمبل من آ**گرنا ہیں بہنج ندیعی ہنجاب کی مانچ**وں** ندیاں صاب سندھ سسے *عتی ہیں ، اس سے آگے مشہ ق کی طرف کو آئی معاد ن نڈی نہیں جس کاعب نہیں سب* يبهوكه دريائ تنده مغرب كي طرف ايني كزركاه بدلتار باسد يناني لك سنده، ار ملى برمن اورصونه اجمير إراجيونان كرميان سارا علاقه غيراً با دريكسان سع- الباول

یس میں صرف کہیں کہیں پانی اور مرسزی نظام ابنی ہے یہاں پر اتم راجبوت آبادی اور
اہنے اسلاف سے بھوں نے اسی نواح میں سکندریو نانی کا مقابلہ کیا، امبی تک بین کیر
مثابہت رکھتے ہیں ۔ ایسے قریبی زمانے بینی طاعاتی کے ایک دلزلے میں مجی دیا ہے بندھ
کا دہانہ یا فیلتا بہت کچھ بدل گبا ۔ مکن ہے اس تام علاقے کے دیران و بے گیا وہونے کا
ایک بڑا سبب ہی زلز نے ہو ہے ہوں کچھ بی آمش فتاں بہاروں کی بدولت وجود
میں آیا ہے ۔ مبیاکہ میں او پر اشارہ کر دیا ہوں، کا طبا واڑ اور نیز کچھ کے بے تعلق طلق
میں کے ساتھ کہد سکتے ہیں کہ ان وونوں اقطاع کی وضع دیکھکر یدخیال بیدا ہوتا ہے کہ
اس کے ساتھ کہد سکتے ہیں کہ ان وونوں اقطاع کی وضع دیکھکر یدخیال بیدا ہوتا ہے کہ
اس کے ساتھ کہد سکتے ہیں کہ ان وونوں اقطاع کی وضع دیکھکر یدخیال بیدا ہوتا ہے کہ
اس کے ساتھ کو میں میں کے اور دوسری طرف نر بدا و آبی کے تقدہ دریا نیز اور تدبوں سے
شاخدار دہا نے کا علاقہ ہوں جب کہ سندھ اپنا زبر وست یا نی مشرق میں اور آگئی کے تعدہ دریا نیز اور تدبوں سے
شاخدار کرا تھا ۔ مکن ہے معل اس وقت تک جاری رہا ہوجب تک کہ یماں کی
گشتیاں کرتا تھا ۔ مکن ہے معل اس وقت تک جاری رہا ہوجب تک کہ یماں کی
ہاڑیاں یا نا پوٹوٹ ٹوٹ ٹوٹ کوٹ کرمٹی بن گئے اور رفقہ رفتہ بھیل کر ہزدوستان کے فہم مینے
ہاڑیاں یا نا پوٹوٹ ٹوٹ ٹوٹ کوٹ کوٹ کی ایک کرمزدوستان کے فہم مینے
ہاڑیاں یا نا پوٹوٹ ٹوٹ ٹوٹ کوٹ کرمٹی بن گئے اور رفتہ رفتہ بھیل کر ہزدوستان کے فہم مینے
ہو گئے ۔

بنجاب کی ندلوں کے درمیان کاملاقہ یا دوآ بول کی سرسنری فرانجی کیا ل نہیں ہے جنائ چرچنا ہا دررا وی کے درمیان مچرصحوا کی علاقہ آجا تاہیے بحالیکہ مشلج وبیاس کا دوآ بہ جالن دھرجوشمال مشرق کی ملبند سرز مین کا انتہا کی ضلعہ ہے۔ نہنایت سرسنر

وزرفيزيي .

می ایک ایک آور اس کی ساخ کی ندی جمین استانتی الغاع واقسام کی و کیجیدیان صوب بس کر کھن طبیعی اعتبار سے چند سطوں میں انھیں بیان کیا جائے و شاعوانہ سبالغہ معلوہ ہوگا کے یہ کھنا تھیں وریا وہی درجہ رکھنا ہے جو قدیم معروں یہ کھنا تھیں واسل تھا اور یہ کہ اس کے کناروں پر کشریت سے تاریخی شہر آیا و اور مشہوریا وگاریں جمع ہیں ، لیکن مبیا کہ میں ان شمالی دریائی علاقوں کی نسبت اجمالاً مشہوریا وگاریں جمع ہیں ، لیکن مبیا کہ میں ان شمالی دریائی علاقوں کی نسبت اجمالاً کی دویا تو اور دریا تا بال مطالعہ نمونہ ہے۔ ہم کا کھنے والے کے لئے بھی یہ دریا قابل مطالعہ نمونہ ہے۔ ہم کا کھنے کا دریا تا بالی حاددریا ہے نام سے ذرکر کرتے ہیں دیکی جقیقت ہیں یوایک جف رائی

بالبناول اصطلاح بسيحس سع برى برى نديون كاوسيع محموعه مراد سب ان مي ست برندى خود سے سیارب ہوتی ہے۔ بھر پیرسب ل کرسمالہ۔ تِّنَهُ كَا ایک غطیم الشارِن اور پیمیپ ده نظام بن گئی بین اوراسی بین وس سطح مرتفع کی برتاں المتی ہیں ۔ بیٹرنگا ہے ووسرے ملعا ویوں سسے طول میں تھو کے ہُز ان كا نظام اتنا وسيع نهي بي عناشا لي ندّيو لَ كا يربي كا ير بي حساب وخيرة ال ملک میں ہنتا ہے جس کے ہرجھتے میں اس سے بخربی فائد ہ اٹھا سکتے ہیں۔زیبن تبریج اورخوش نائی کے ساتھ نلیبر بنگا لہ ک طرف نیجی ہوتی علی مئی ہے یا تات ور وئیدگی تی پرچگه کشرت ہیں ۔ سِرسا ل دریا کی طغیا نیا ں زمین کو با نی و ننی اور بیش قیمیت کھا و لا لا*کے* بھیلاتی رہتی ہیں۔ دریا کے سیبی عقیب یا نی برانی حسلوں اور پہلے سے حشک میٹوں من جمع ميوما تاب اور آخراس خط من حتمر مونا بعص كانست بمبرور ونس كاو قول صادق آتا سے جواس نے تبل کے و ماسے کمی نسبت لکھا تھا ۔ کہتے ہم کہ اس علاقے میں جارچارسومیل تک زمین اننی گذیلی ہے کہ ایک کنکر نگ نہیں لی سکتا۔ا ورسے پر مورت میں دبائی نباتات کی وہ افراط ہے کہ آ وی شکل سے زندہ روسکتائیے إوريحل محمالغاظ مين شيرا ورتب ويائي كي اس جولان كاه ميرٌ نَظَرت ، انسان يرغلبه ر كمتى بيه" كُنگاكى، جيس يكتاً درياكهنا بيانه بردگا، بعض نمايا ن خصوصيات بين -إس كےمعاويوں كى كىيغىت أورىھىلائو كاصبحے انداز ہ كفتے كى مدوكے بغير كمانين تاہمرایک مومثالیں یہ تنا نے کے لئے کافی ہیں کہ اسے ایک دریا نہیں ملکہ متعا دریاؤں کا مجموعہ کہنازیا وہ قرین صحت ہوگا نیپال کے بعید صدر متقام ، کھٹ منٹرو ، كيمشرق سيسن كوسى اورمغرب سيحن ذك بهتيروي آت اورالك الله اس دون ك مموع مي ال جات بي المكن بهلي ك ساته تواور مي كي خاشي ترين الياني الكيكاي ہتاہ ہے اور و وسری قربیب قربیب کھیک اسی مقام پر گنگا سے ملی ہے جہاں ٹا اُن منریا سے كالراورمط مندسيسون آطيم اسي طرح كالراحقيقت الكي لمبي حياري نديون يجمع عاما الم اور تون كامعاً ونول كى تو تندا و تبانى د شوار ب ـ اور اور ، الركام ناكي كوس دوآب ا خاص سے علاقے میں ٹر سعیفے توشا لی ندیوں کا جا ل ا ورضی صرات کن سوگیا کہے اور جنی سطح مرتفع کی سواوغیرو کئی ندیدی کومچور دین نواکیلاچینبل ندیون کا ایک نشکرسے اور

9

بالبال

ا پنے واتی طول میں جہنا کامقا بلہ کرتا ہے۔

واقع میں تبتہ وکا دربائے سندہ سے ڈرنا اور گنگا کو پُوجنا کچے بیجا نہیں۔ قددت اورانسان و و نوں نے بیلے نام میں خون و مہشت کارنگ بحر باہے تیکی دوہر اور انسان و و نوں نے بیلے نام میں خون و مہشت کارنگ بحر باہے تیکی دوہر اور انسان کو خش اور ہمہ گیر نو توں کا مرقع ہے ۔ ہرزا نے میں صوابحانل اور آمد ورفت کی سہولت، قومی رفاہ اور سیاسی افتدار اس نام سے منسوب ہے ہیں۔ فرون وسطی کے ابتدائی حصے میں فسطن طنبہ کے لرزہ براندام باشند و سے حقی میں فرانس کے سیاسی عاسبوں کی نظر ہیں جو اہم بیت ورائے گئری جھے میں فرانس کے سیاسی عاسبوں کی نظر ہیں جو اہم بیت وزرا کے نورمنڈی کو ماصل تنی، وہی بلکہ اس سے بڑھکر وقعت سلاطیس و بلی سے وزرا کے نورمنڈی کو ماصل تنی، وہی بلکہ اس سے بڑھکر وقعت سلاطیس و بلی سے وزرا کے نورمنڈی کو ماصل تنی، وہی بلکہ اس سے بڑھکر وقعت سلاطیس و بلی سے وزرا کے نورمنڈی کو ماصل تنی، وہی بلکہ اس سے بڑھکر وقعت سلاطیس و بلی سے وزرا کے نورمنڈی کو ماصل تنی، وہی بلکہ اس سے بڑھکر وقعت سلاطیس و بلی سے وزرا کے نورمنڈی کی تناوی میں۔

اس مختصر فاسکے میں ان رنگ برنگی اور وسیع بلندیو ن کا اجالی بیان کھنا ہی مشکل ہے، جایک طرف بلگری سے راج محل کی بہاڑیوں تک اور و وسی جانب ارولی پر بت سے مشرقی گھا ہے تک جلی گئی ہیں۔ البتہ چیند خصوصیات کا فرکر کو دمینا مکن ہے۔ داس خطے کا بڑا شعال مشرقی حصہ بظا بسر بیشہ سے بروی بلکہ بربر سے کا حالت میں رہا ، اور اب تک ایسا ہی ہے۔ مرسری طور پرید کو واوری اور شرقی کی حالت میں رہا ، اور اب تک ایسا ہی ہے۔ مرسری طور پرید کو واوری اور شرقی کی حالت میں رہا ، اور اب تک ایسا ہی ہے۔ مرسری طور پرید کی کو واوری اور شرقی کی ایسا ہی ہے۔ مرسری طور پرید کی مواد ول کا میں ہیں جو مرش اور وحشی سے وار ول کے انگریا شدی ناریخ سے ان کا تعلق مجی بہت کم رہا ہے۔ بخلاف ما سے موج ہیں۔ جزیرہ خاصہ فال سے حبوب تک تاریخ یا وگاروں سے موج ہیں۔ ورسکھوں کا مواد کی گزارت اور ما ان ولیسی قو توں کا گوار ہ ، مستقبا و رسیدان کو ان کی موج و و کا میں تک مرب سے موج و و کا دون کا میں تاریخ ہیں تاریخ ہیں تاریخ ہیں تاریخ ہیں تاریخ کی دون کی موج و و کا میں تاریخ ہیں تاریخ ہیں تاریخ ہیں تاریخ ہیں تاریخ کی دون کو میں تاریخ ہیں تاریخ ہیں تاریخ ہیں تاریخ ہیں تاریخ کی دون کا میان وال کی دون کی موج و و کا میان میں تاریخ ہیں تاریخ ہی تاریخ ہیں تاریخ ہی تاریخ ہیں تاریخ ہی تاریخ ہیں تاریخ ہیں تاریخ ہیں تاریخ ہیں تاریخ ہیں تاریخ ہیں تاری

الجال

لرارولی بربت کی مشرقی ڈھلانوں کے وگور دست خطے میں آبسااور سے وہ تعبیلےمیدان من تکلے پنیوں نے خو دیآ ہر ہیںے بیند وم نور کے ساتھ مقابلہ کیا ۔اسی طرح بڑوات کے سنہ و زار ، ر می *سلطنت من ز*وال آیا تو وارا<sup>نس</sup> ى فلعوں ميں قوت يكڙ گئى ۔ فيانچہ مآتوں۔ رى قومرانگرېزني کامتني بار اورمس قدر حمرکرمنغا بله کيا گيا ل تحطے میں ، کنٹر آلور اور محمد ی م ب ممل وقوع کی اہمیت اور کسی پہاڑی قوم کو ، جو قابل سروار کے کرنے کی شکلات سب سے ٹرمکر مرہڑوں کے مالات ۔ واصع ہوتی بیں میں اس بارہے میں بہلے بھی کھ حیکا ہوں کہ مغربی گھاٹ کو گہرے بینتوں ، خیطے ناک بلندیوں ، کھنے حنگلوں اور ننچے کے زخے ، ناہموار و وشوار گزارکوکن نے بڑی شان کا مکک نیا دیا ہے۔ یہی کوستانی عُلاقہ تھا جس کی ہرولت (سیواجی) نغاقب کرنے والوں سے بھاگ کرنا قابل دستہ س مقا بات میں نیا و ب سکتا اور به مار کا مال لا لاکر محفوظ کر و نتا تھا ۔ پہیں ہسسے اُن جفاکش بہار می تعبیلہ ں۔ مدوملتی مقی حن میں وہ مل کبر مٹر صاً اور ابندا ہی تاخیوں میں اٹھی کی رفا قت سے کامیامہ بوااوران بركائل اغنا د كرسكتا متحاثيثة فلت ناني كے مقاليلے ميں ولندينه وں كومركامتراكيز نے دیا وہی فائدہ اورنگ زیب کے مقالطے میں مرہٹوں کو گھاٹ اور کو آن ابني أنزاري فائمركم وربعدمين سطح مرتفع كابرا علاقه فتح كرنے يركم باندهي جيائجه نه ط راُجِسْتَارا اور بلشوا، بلکه کانکوار کے سواان کے سب بڑے بڑے سرواروں کے متتقراسي بلند خطفي ميں بن محكة - بيني سندميا كا كواكيار ميں ملكر كا اندور ميں او پيوليك كا

<sup>&</sup>quot;The Mussulman, the Maratha & the European." P. P. 21. 22.

ا باب اول

ا میں میں مرمول سے ذکر میں یہ لکھنا مجی دلجیسی سیسے قالی نہ ہو گا کہ ان کے قدنقال سيت واربول في يى كام نرتبا ادر مايتى كى واديوب سعالياتو ے نشکروں کے معابطے میں اضیں کوئی معقول نیاہ میشر نہ آسکی ۔ ماتی ہر لکھنے کی توصنورت نہیں کہ وکن ہی سے وسط میں سلطنت مغلبہ کے صوب دار سے یا ئے تخت حیدرآبا ومیں فرمال روائی کرر ہے ہیں ۔ ب کے حق میں جسیوا جی عقبا ، وہی بہت دن تک ىدرغلى انگرىز ول كے حن میں بن حائے گا۔ بلكه كه س*كتے بن ك*شتيت مي بن گیاتھا ۔ا ورچے نکہ اس مضمول کا ہمرانگر نر دِل کے مستقبل سے اتنا کہ راتعلق رہا ، لہذااس سلیلے میں حیدرعلی کے ملک کی کیفیت اور انگریز وں کے خلا ٹ اس کی کامیا ب میدال داریوں کے اسباب پرجیت دسطیں لکھنا میسور خاص کی مدو د گھاٹ کی حیزی سار اوں کے حیکرسے لی ہوئی علی کئی ہیں طرح كوما امك بمفيوط معداري كياب حس كوتين طرف سي تسخركر ناغريمن نهس نو دشنوا رمنه ورسے لیکن شال کا رمغ کھلا ہوا ہے اور وسط وکن سے حملہ کرنے وال اس کوبلاوقت تاراً ج کر سکتے ہیں جیدر اور ٹیپوسکطان کے وقائع ان مغرا فیضومیات سے میں مطابقت رکھنے ہیں۔ نظام حید راہا دکی تکا ہے گاہے کی آمد سے نظم نظم، ان کے شال میں برابر مرتبیٹے منڈ لا تنے اور مرحدوں برگشت لکاتے بعرتے ہیں۔ معتق ملا فك كوننياه مبر باوياتيته وصول كرتية العلمون يرقبضه عاته اورامك وفعه س*سے زیا* وہ مرتبہ خاص مائے تخت برحلہ آور اسسے محصور کر الیتے ہیں **۔** دوسری طریت بہاڑیوں کی اوٹ لیکر-اپنی طبندز مین کے موقع سے فامرہ المُعاكِر اور فوجی اصطلاح میں، اینے وسطی مقام کے خطوط داخلی برحرکت کر کے، ابینے پیج در پیج دمن کشا وہ دروں کے راستے یہ کریر قدم رہنے وا کے لوگ انگر زوں کے دل میں اپنی براسار ومشت بٹھاتے۔ اینے حریفوں کی مینیش کو دیکھتے رہیتے اور پیلا وارخو دکر جائتے ۔ و 6 اپنی گل کارر وائیا ٹ اخر وقت تک بخنی ریکھتے اور پھر للاکارج ۔ بریک ثوث پڑتے ۔ جزیرہ فاکے ایک طرف سے دور ری طرف تک برابر

باب ادل است اور حریف کے علیٰ دہ ملکی و لشکروں پرجن کی تعداد اتنی نہ ہوسکتی تھی کہ است وسيع خطاير ل كركام كريب، ماري باري سب وأنس مائس صرب لگائے رہنے تھے۔ سندوشان کی وسطی سطح مرتفع کے متعلق میری کتاب من میں قدر لگھنے کی کوش ہے، دکن کی بڑی ند بوں کی نسبت جند سطروں سے اس کی تمبیل ہوجا مے گی جبیبا کہ اُوَيِرِ بِيانِ مِوا بِهِسب مشرقِ كَي طرف بِهِ كرفيلِج نِبِكَالهُ مِن ٱكْرُتَى مِن لَيكِن ان مِن ابهم جہاز رانی ہے اورمجموعی طور پر راسی کے دوانے کا رفنہ (= ویکتآ)سب سے مڑاہے ۔ نہا بت ویرا ن علاقے س*ے گز ر*تی ہے ۔ پڑ<u>ے ہ</u>معا و نو*ں* ۔ ا در سبند و ول کے ابک مقدّس ترین مفام ، بعنی جکّنات پرسمندر میں گری کیے اسب سے بڑی ندی گورا وری ہے۔ ایک رخ سے ابورے جزیرہ ماکو مے کرتی ہوئی رومرے سرے نک کئی ہے۔ اس کا منبع بمئی سے زیادہ فاصلے برنہیں ہے اور قربیب جد حاضره کے شاند ار انجنری کار نامے کا مقام مینی تقل کھاٹ کاریلوسے کاکٹا وسے۔ یہ ندی آ کے بڑھ کرملکت آصفیہ کی شمالی صرین کمئی ہے داس کا ایک بڑی معاون ندی اً برن بنتا اورنیزه فالی گهاه می بهار ایان اس خط سرحدی کوبیدا کرتی ب*س بست ا* وسیع ریضے کایانی اوربہت سی شہورندیا آ المی ہیں ۔ان میں سے ایک بھیجا ہے کہ لودا وری کے جنوب میں بنی کے علین مشرق سنے علتی ہے لیکن منگا، محدراً اور مکری مسور کے مغربی علاقے سے کلی ہیں۔ داول الذکر دوندیا ب ملکرتم محدرا یا تنگب بجیدرا کے نامرسے عالك محروسه سكارعاني كي نوبي سرحد يركر شناين آكري بهل بيني كرشنا حزب كي طرف ريام حیدرآباد کی سرحدبانی بے بہان تک کے آخریں اور می نوب میں مرکز مندویں جاگری جے بب سے آخری ندی کا دبری مالبانظم طور پر چار و س میں سب سیے جبوتی سے میکن انگر مزوں کے لئے ب سے ٹرھکر دلچیہ تاریخی یا د کاریں رکمتی ہے حقیقت میں استی گزرگا ہ کو نے کی طرف سے طے کیا جائے ، نو بیٹند وسٹان میں برطانی میرگرزشت کا مرفع نظراً کی سے ۔ اسی کے و مانے پر ہارا وسیسوں سے وہ مقابلہ مواج واسیسیول کے ساتھ آیند وسنمن جنگ و حدال کامیش خیبہ متا ۔ اور امی جنگ کے نیتے میں ہم

بالكل

معرکة آدائی کاسب سے بڑا مرکز ترجنالی اسی کا دیری سے کنارے آباد تھا۔ ہماری دوسری خور بزبنگ الل مسود سے ہوئی اور آن کا صدر منفاح سرنگا بھی بھی اسی ندی کے کنارے واتع ہے۔ اسی شہر کی تسخیرسے بٹیت کی سلطنت کا فائمہ ہوا اور ہم (انگریز) دکھن کی سب سے نوی فاقت بن گئے۔ بھر حب مرسٹوں نے ہماری مخالفت کی، یا اندر ہی اندر عداوت پر کم باندھی اور ہمیں دومر شبہ ابناحق سیا دست منوانا پڑائتو اس وقت بھی بیر کھی جاری کی طرح مغربی گھائے ہی سے چلا اور فربی حمل آوروں سے اس وقت بھی بیر کی طرح اندا ہے۔ اسی ندی کی طرح انتہا۔

11

باللاروپیناری شخربی بهت کی چودی ندبا ن کرشفا اور کا ویری کے درمیان کے علاقے میں یا تی لاتی اور کرنا گاک کے میدان کو سیا ب کرتی ہیں۔

د <sub>ا</sub>مثلث غاکوه یار وجهان جزیره نامے سندختم بوا ہے، اپنے سسے شالی دا فع ہے۔ گھآ ہے کے مڑے بہاڑوں کی طرح ، کرد امر کی بہاڑیاں می تشیر تی کی مجا ہے ۔ کے ساحل سے ملی حلی جاتی ہیں۔ اسی سلطے ٹر او کور کی زمین سلامی وار نہیں تربیت ڈھلواں اور تنگ منرور ہے ہے ہما کیکہ مدور ا اور تناولی کے اضلاع میدان ہیں جن سے دیگا وغیرہ نڈیا رگزرتی اور مقامی رقبے کی سانسبت۔ ٹے پیا نے پر وہی ممل کرتی ہیں جہ ہم کا دیری وغیرہ دکن کی بڑی نتہ بیان کو کر ۔ یکے ہیں ۔ راس گماری سے مجھے فاصلے پر کروآم کی ہماڑیاں دنعۂ دو ہذارفنٹ نحی ہوگئی بیں اورخو دراس (میرے خیال میں) یانخ سوفیٹ سے کھرنہ ہوگی ؛ اس بورسٹ مکڑنے کو برساتی نالے اور حجوتی حجوثی ندیا ںخو سے سیاسپ کرتی ہیں اور اسی کے بهان منصوصاً مغربی پیلویر نبا تان کی بڑی کشرت اور خبگی درختان کی وہری خصوص مذجود من چولميبارخاص رمنے ساحل يه يا ني ماتي ميں . طرفة تربيد که گذشته صدي من ناولي بحی سالماسا ( تک اسی تشمه کی خوفناک بدامنی کاآ باجیگا و رو حکاسیت صبسی که زیا د و روش اور دسیع بیاسے پر ساملی جنگ کے زمانے میں کر ناٹک میں نمبیل گئی تھی ۔ بعینی اس انہتا ہے جنوب کے علاقے میں بمی ہماڑی سردار، میسوری فوج بعے قاعدہ انگریزوں سکے

بابادل وسی سیابی نواب کرنانگ کے باغی طازمین اور اعز واور مض مست آز ماسیابی جد ذاتی اغراب تھے ، ماہم شمکش کر نے رہے ۔ یہ اصلاع اب (برطانبہ میں)زیاوہ تر نے میرت انگیز ترقی کی اوراس ترقی کی بدولت

رجوا ﴿ ه وَدَامِتُ كَي يا و كاربِ لَكِنَ انْكُريزول كي سيا دن وسريستي كي بدولت اس نے انگرنزی طور طرکق عن میں جامعی تعلیم بھی وافل سبے، اختیا رکر لئے ہن اورلسی ، كُنُ قَا لِي تَقْلَيدِ منونه نظراً آج - أسبي أكريزى حكام نب بدويت سيخالكر ج بربنيايا مكن إبالقه نبين بالاجيداك كذشة مدى مي يوكى موس الكرى

تەخىنا دەر سان بىرنى كىكىن اپنى گنوائش كى سناسىت سىدران كاممومى ل بیان کردینا مناسب ہوگا اگر چہ اس نیں کرتات کو گوار اکر نایڈسے بمغری گھا ش کے للسل ادرقرب قربب خط متنقيم من واقع من كدان من اورمشرتي یت ومقطوع *اور شراهی مها رایون مین نایان فرق-*ت دُور ب ب معلوم کرنانمی و شوار ندرست قريب اورمشرتي نسسته غربی نشیب اکثر مقا مات بر با نکل میدا نی نهنس بن بحالیکه مشرقی زمین کا رور ہا برار ہے . یہ اوراضا فدکردینا جا ہیئے کہ کومہنئان ہالہ ہیں دعی مالیے لدادران كرسرون برجومان به دبرى تركيب مشرقي كماك كرا حق میں مجی یائی جاتی ہے ، وکن کی ند توں کے دیا نے مجی سرسنری اس داگر جھو۔ بها نے بیرے واوی گنگاکی زرفینری کا مغنا بله کرتے ہیں انگین ساحل کی نے اور بھر تامرشہ تی کنارے رسخت بھیذر مڑسنے ک مِمَّانُدَى سِيهِ راس كمارِي كِب ايك بعي الحِي بندرًا ونبيل هي مغرى سِاحل مي ال م م م محد بر بریس کمیونکه گرجند لی حصتہ کے سواہاں بعنو زنہیں پڑتا الیکن سامل کی ماخت الیبی ہے کہ کشادہ اور مصدر بندر کا موں کا ہونا فیرمکن ہوگیا ہے۔ بے شبہہ

کھاڑیا ںموجردہاں مگریپنطرناک گوویاں ہیں بھتیٰ کہ بئی جرابنی بہاڑیوں سے منیا کانہات خوشعا نککہ شا ندار نظار میں کرتی ہے جہاز رائی کے لئے امنی مہل نہیں ہے مساکہ شا مد کوئی نا وافف مسصر خیال کرسے ۔

ال سند کے ول میں سمندر کی جو دسشن اور نفرت مبھی ہوئی ہے اس کاہب ں صد تک اخبی مند رگا ہوں کا نہ ہو ناہے؛ اس کا پہاں مجمعے انداز ہ ہیں نہیں لگا مالیتہ اس چیز سنے موسمی (برشکالی) ہوا سے سانھ ملکرانگر زوں فرانسیسیون کی رفائی کی رفتاریہ جِهِ الجمهِ إِنْدُ وَالا / اس كا إيك ا درمو قع يرّ نذكر وكرجيكا ميوم<sup>له</sup> <u>"</u>

اسی طرح مندوستان کے جغرافے کے اس سرسری نذکرے برجی ہلیبار کی معض خصوصیات فراموش کرنی نه چاہیس بہاں صیح معنی میں کوئی ساملی سیان ہائیں

مله ." نیکن تری خبگ میں سب سے سخت و شواری اور بحری سعی میں بوری کاوٹ برسات (مکان سُون) سے بڑھا تی تھی میں کا کوروسنڈل کے ساحل راکتو برسے وسمبرک وردور، بنناہے۔ اس کی آمھوا برق وبادا ل ك خوف أنكيز طوقانون سع سونى سبع . آنا فا ناكم ترى السامير ما جات او رزور شور سي بيني ميكته بي . ي في کی گهری گزرگا دیں بھرجاتی ہیں اور باتی زمین سجی معجیسیل اور معبی دلدل رہ جاتی ہے۔ اس مبیانگ موسم كى كليف د و محر تيزېوا اورنضاي برطرن بيل كى كيفيت كا نداز و ويي توگ كرسكت بن جن کو اس کانتجریہ مو۔ اسی عالم میں و فت بے و قت تیزا در تمینی و صوبے کل آنی ہے اور مجبوعی طور پر رسی ہوایا فربگی سب کی صحت ارببت ہی ناگوار اثریا تاہے۔ سامل پر بندر کا ہی نہیں لکہ مبنور سے زورسے ہرو قت خطرہ رہتا ہے۔ اور برسات بیں معبنور اور سی خاک ہو جاتا ہے ۔ میں جاندں کو بسات شروع ہونے سے تبل سامل حیور کرد ورپنا الدینی پڑتی یا پیخطرہ بر داشت کرنا پڑتا ہے کہ لنگراندازی کی حالت میں سامل بر موہیں ان کے مکرسے اراویں پاید کے بیجے سمندر ہیں رہ کرسنحت ترین طوفا نی موسم کی آفت حبیلیں ۔ یہ اساب تنبے کہ بہاں کے ( فرکھی) آبا**د کاروں کو** سال کی اس حیضا کی میں صرف البینے وسائل ایمن نقید بریر بھیروسہ کرنا پڑتا اور وہ اس فام دجازی ا مدوست بالكل محروم موجا تے مس ير نه صرف ان كى تكى استنعداد بلك اس وور وست ير ديس مين، زندگی کا اینصارتغال

(افتتاس از دی المان - صغیه)

بابان المكريهمندر اورگها طب ميميهاڙوں ميکے درميان زمين کی ايک ننگ بنٹی واقع ہے جو مندر من اندر آجانے کی وصدے ملد ملاست تكستد اور سانب كى طرح ال كماتي بوئى حلی گئی ہے تا انکہ امتدا کی گرز یا د خطکی نسمہ کی بلندیوں سے بعد وہ مک یہ مک مجیلتی اوْر بالْکل سیرهی،خوفناک کرار وں اور چرکٹیوں کی شکل افنتیار کرلنتی ہے تھیے میں مان كرسن كى كوكمشتش منه كرون كاكبونكه اس كأخن اورسطوت سمجين ك كئه است ويكحنا لازمى ہے۔ان بہار موں برشا ندار حنگل کو اے برس من کاسلسلیفی آباد داسوں تک بھیلتا ہے دوربا لا ئى سْطُح مەرَّغِع سُرِّے ساتھ ساتھ ساتھ مبلول تک ان کاطلسى اورىرفىيب سايەچلاجا تا <u>س</u>ے . بهار کی بهلووں سے بیا قرار نا ہے کو و نے بھا ندتے ، میلتے ، جکر کھانے سال کی ناہدار عد مل سطح موطعے کرتے ہوئے ، سمندر کی طرف ، سرکے بل طبے آتے ہی اور وہ ناہے ج خنگ موسم میں خالی بڑے مجھے ، بارش سے آتے ہی جیند گھنٹوں میں گہرے تیزو تند ا ورنا قابل علبورسلاب بن ما سقوي -اس علاقے ك طوفان برق مى فضب سے شدید موستے ہیں۔ اور اسی طرح یا بی کے تریشے اس تنزی اور فراوانی کے سافد مرط تے ہیں کہ ہندو شان کا کو ئی اور حصتہ بالکل مقابلے نہیں کرسکتا ۔ ایک دبیبی باولت ہے کہ لمیدار میں نو میسنے برسات رہتی ہے ' مک کے ست راسے حقیمی مُوكِيں بالكُن نہیں ہیں۔ زمین کی حالت اور شكل كى كشرت ہی مُركَیں بننے سے مانع ہے۔ غرضٌ (دوبار کال کے نقیل) بہاں نطرت انسان پرغالب ہے۔

## بالبيع

## متقدم سلاطين غليه

سلطنت مغلید کا بانی بابر، باپ کی طرف سے تیمود اور مال کی جانب سے

ا و والیبی طرز تحریر میں لکھتا ہے کہ ایک وحشی ناٹاری کے متعلی عام نصورسے اسطان مناسبت نہیں اوران کو بڑسفنے سے اس برانی کہا ویت کی مثیل ملتی ہے کہ واقع میں

کنا جنب ہی اردوں و بر سے سے زیادہ جیرتِ انگینر ہوتی ہے۔ اکثراد فات حقیقتِ ، افسانے سے زیادہ جیرتِ انگینر ہوتی ہے۔

آخرکار ازبکوں کے ملبے نے است لک چیور گر نکل بانے پر مبور کیا۔ وہ شکست کھاکر جیدہ ماں نثار وں کی جاءت سے سانھ جنوب کی طرف روانہوا

و دستنسکه الرحیده جان بتار دن مجاعت کے ساتھ حبوب بی طرف روانہ ہوا گراس انتشار میں مجی سمت اور امید کادامن مانتہ سے شرچیوٹا تھا جیاسنچہ ملکت کابل میر

یں اپنے مدّام دنیمور کے کار اموں کو بھر دُہرایا جائے اگرچ اس مرتب وہ اتنے سخت اور خوب کا ملہ تھا۔ سخت اور خون الگنہ نہ ہوں جیسے ہمور کا حلہ تھا۔

ہزر دسنان نیں اس و قت قدیم ملطنت کا شیاز ہ بھرسے موے ایک مت مزمکی تھی اور حسب معمول اس کے کھنڈ روں پر مہت سی یا د شاہباں الگ الگ

تروی می دور سب هون و سه صفید رون چرجب ق بوحرامهیات الک الک قائم هموکن میں ایک مدافغان فرماں روا و ملی پرحکومت کرتا نشا ۔ وہ جفاکش اورازمود کا حملہ وارول کی سیل بے بناہ کو نہ روک سکا بیھرایک سند و راجہ نے خود اپنی قوم

عمله ا دارون می بین بین بیاه کونه رون سکا بچهرایک مند در راجه کے حود ایمی دم بینی ملکبو می میں مشہور، راجبو توں کا برط بھاری کشکر فراہم کیا اوراینی حکومیت جانے

ئے آئے دلیے آیا ۔ وہ سوئنجٹ کاراجہ اور سولڑا کیوں کا سور مانتھا۔ لیکن بہاں بھی آرکا اقبال غالب آیا۔ یا بر کانسکتا جم کیا اوراس کی بنیا دصرت جبروتشد دیڑنہیں

بابر قالبان کا نب ابا یا جرد کا تسلط بعربیا اوران کی بنیا و نشرت ببیو صدو پرین بلامغنوح ں کے ساتھ صن سلوک پر قائم مقی ۔ اس تسلط کو دفع کرنے یا اس سے استیصال کی آبیندہ جرکوششیں ہوئیں ، وہ تھی ناکامررہیں پھیک اس ز ما نے میں

اسیطان کی بیدہ جو تو میں ہوتا ہیں ہوتا ہی مانات بیات، می رہا ہے۔ جب کہ یورپ میں قرون وسطیٰ کا نظام درہم مرہم سور ہا ہے اورچالس پنجم کے عبد نے میزنی ونیا کی ترمیم اور تقویم حدید سے وسیع امکانات بیدا کرویدی ہیں'

عبد معظم موري ونياي تربيم اور فقو ميم مبديد معظم و چي مان من پيد موري مي. وسطايشيا كايه غربيب الوطن مهند وستان مين ايناسخن سلطنت كايا ياجار ما ہے.

اس نے چند تنی سال سے عرضے میں ایک طویل زندگی سے بچرہے أور کارنا مے جمع کرنے کے خیرے اور کارنا مے جمع کرنے کے ا

بربع رہسے سے ہمدا وفات بی ای سے مناصب جیب طریعے ہر واس ہوی ادوہ اس کا ل عفیدے کے ساتھ جان سے کیا کہ میں نے اپنی جان اسپنے سیئے کے عوض نذر کی اور قضا و فدر نے اس نذر کو مبول کر لیا ۔ چندنفطون میں بابر کی سرگزشت یہ تھی۔ وہ تاریخ کی نہایت دلفی شیخمیت بے ۔ افغیس شی نہایت دلفی شیخمیت بے ۔ افغیس شی رائے ہے کہ ایشیا میں اتنا قابل ستائش بادشا ہ کمبر منا نہا جا ہے ۔ اور جو لوگ اسے معن دشتی فاتح کمکر معبول ما نا جا ہے ہیں ، بہت کہ دہ لار فرجیفری کا وہ ضمون شیمیں جزرک بابری کے ایک مدہ آگریزی ترم بال نے ہو نے کے موقع پر ، اس نے "اورن برور میر یو (Edinburgh Review) میں بارے حالات برقامین کیا ہے۔

اگر باز کی خود نوسشترسوانح میں داستان کا مزاہیے، تواس سے سیتے بِمَا بَوْنِ كِي زِنْدِ فِي مُعِي عَجِيبِ مِصائب، خُوفناك ما دِثَاتُ ذِرا ذَراسي، ما يوسيون اور انوکھی پریشانیوں کی بد ولت مہالغه آئیبر واسٹان غم بن گئی ہے۔اس کی ترم ب خود اس کی لھی ہوئی نہیں لیکن ایک ہمعصرا ورگرم وہیدد حالات کے رفیق نے اسط میڈ کیاتھا۔ ہمآیوں کی زندگی کوچیالس ٹانی سیے تشبکہ وی گئی ہے سیکین عالبًا نورمنٹری کیے روبرط باشاه اسلیفن کے حالات اس سے مثابہت کے زیادہ مواقع رکھتے ہیں۔ ه بوستے ہی است الموار کے زورسے ایناحق فرمازوائی منوانا پڑتا ہے ۔ وہ كمال دلا ورى ، نيزجيرت الكيز (لكين غير تتعلن بمستعدّى كالثوت ونيااوراً شدايس نمایا ب کامیا بی ماصل کر تابیع . لیکن اس کی واتی کمزوریان، حالات کی طبعی وشوارمان جا ٹیوں کی ہے وفای اور ہوس برستی خصوصاً کامران کی جب سنے ہا یوں کی نوعی قرت کے اخذینی کا بل کو غصب کر لیا اور ہا یوں بھائی سے فوری جنگ مدحمط نے کی خاطم سے دست بر دار ہوگیا ، نیزاس کے افغان حرلفٹ شبیرخال کی فالمبیت پرمہ ۔ اس کوتما ہی ہیں ڈال وسیتے ہیں ۔ و ہ بیے درسیے بنزئیتیں یا تا ہے ۔عمر مخبر کر لڑسنے اور کئی ہوئی قدّت واپس سیسنے کی سعی کرتا اور ناکا مرمو تاہے قبید بائون سے ج محا علما اور سندوستان کے صحوارے عظیمیں شدیکلیفیل اعماکر سمعرول بادشاہ شاو آران کے دربار میں پنا و لیتا ہے۔ و کو ک کاریخوت با وشاہ سرریتی کے ساتھ ماتھ تواین و تعدی سے بیش اس اور جا بول کوا داد ماصل کرنے کی امیدس شعیوں کا الرعفيده نبي توجعيس فرورا فتياركرنايرنا بيء وتخرمصائب معضمة واشفت ارانی امداد معما نه و و میند دستان والی آتا اور را ست مین کامران سع بدار استیاب

لىونكە بىمآ دەن دانسىن مىرىپى بىمائى دىس كى سارىمھىيىتوں كالصلى باعث موانخا يىچ ده آگر ه ، و ملی اور تربیب کا نفور اسا علاقته والین لنتیا اور مخفور سب ون بعد ایک حادثثے چ طے کھا کرنوت ہوجا تا ہے ۔ وہ سرگز معمولی آدمی نہ تھا۔ بعض فرنگی اس تی دلی *تعریف* نہس تو کا فی اوب سے ساخ ذکر کرتے ہیں۔ بآبر کے وانے میں اس نے حنلی اموری عاصل کی پاس کوعمد ہ اوصا ن ملے تھے اور بنطاب انبدا میں و و بے رحمراً دمی نہ تھالگین س کی سیرت اوراس کی مرگزشت اینے باب اوراس سے بھی ور فرزند د اکتر ، کے تقابل میں ہونے سے بالکل گاہ سے محرط تی ہے۔اس کی بتعدي هي ووري تمي اوروه خلتي طوربه كابل اورتعويق سيند تقا -اس كي نيك مزاجي بهي صرف چارنس ناني كي سي سيك مزاجي على - ورنه وه خو دغرض متلون مزاج ، ووسروکنی راحت و کلیف سے بے بروا ہینی غرراوربدگمان آدمی تھا۔ ظاہیے کو لسل جنگ ومخالفت سيحبده برآنهين بوسكتا اور ندمتفنا دومخالف اغرائن تی بیداکرنے کی قابلیت رکھتا ہے جب کے لئے ساسی اٹیارو بے مخی ہے۔ ووسرے اس میں جش ما احترام کا عذبہ بیدا کرنے کی صفات نظیراس کے رفیق برابرسات کیو استے استے اور الازم اک سے اولی لرگزرتے تھے ۔ یہ تواس کے پہلے میشور عبد کی مینت سے ۔ معدیل جب وہ دوبارہ طنت کا مِالک میوا تواس کی سیرت کے تاریک بیلوظا میر پوٹ جے مالیا گذشتہ مصائب کااٹر کہد سکتے ہیں۔اگر وہ اور زند ہ رہنا اور کا مران وشیرٹیا ہ سے دجمر کیے ، وأيذا كاندتيشه نه موتا ا و*ر*اس كى بأوشاسى للإخرځشه قائم مو**ما** تى تومجى يېكېزا مشکل بے کہ اس کی حالت بہتر ہو ماتی ۔ غرض برقسم کی رعابیت کر نے سے بعد بھی جآیوں کی تعربیت کرتے نوبن بنیں بڑتی البتداس کی لمائب اور قسمت ازمائیاں عرب اور ولیمی سے خالی نبیس ہیں اور اس بات سے بہت ہی نمایاں ترائن موجو دہیں کہ اس کے بن نے صلاح مانبت اندیش بمتنقل مزاج اور فیاص مش آبر کے کامیاب وہندیو نیزعاقدانه طرزعل سے سبق لیا اسی طرح ہایوں کی فلطیوں اور ان کے افسومناک تا مج

إروم

حسرت آمیز ضرور تھا ، لیکن اس سے فرزند سے زما نے ہیں اس کا دوبار و قائم ، وسیع اورسٹوکم ہوجا نامجی تادیخ کانچو کم عجبیب و دکلش واقعہ نہیں سیے ۔

اَیَرِ ، کورَش کی مثل ، بہت کامیا بقیمت آزام کی اس قدر زندہ ہی نہ رسبتے ہا کہ نظم واسن کی المبیت ثابت کرسکتا ۔ افعیت اس کی شہرت ، مشرافت اور و وست وست وست کے ساخ مناسب سلوک ، افلان کے واسطے نیک مثال بنے رہے اور اسی سلک پر لیے نے طیکر زیاد و یا سُدار نتا بئے بہر مینجا کے ۔

شروع ہی ہیں اس کی دواور ترسیت باپ کی سر بھری فوج کے ایک لائن اسکی مرحمیری فوج کے ایک لائن مرحمیری فوج کے ایک لائن مرحمت گیرو تھک سیندرہ سال ہی کی عرضی کہ وہ آزا وہوگیا اور تعکورت کی باک بالل اپنے باخفوں میں لے لی۔ پندرہ سال مسل اور شد لیمشیر نی میں گرزرے کہ وہ مالک جے وہ ا بنے فاندان کا ور قدم محتما تھا، زیر تھی آجائیں اس

بابع م الطومل وصعب شمکش میں اس نے اعلی درجے کے خبگی او صاحت، جانبازا نہ مروانگی ، اور نتجاءانہ سزا فت کے وہ جو مبرد کھا ہے کہ ولوں کوسنچ کر لیا۔ اسی کے ساتھ وشمنوں سے خلصار موسلے ہے۔ سزا فت کے وہ جو مبرد کھا ہے کہ ولوں کوسنچ کر لیا۔ اسی کے ساتھ وشمنوں سے خلصار موسلے ہے۔ رحم ذکر مرکابرتا وکپ حس میں سے رحمی اورغفنب کے مذیبے کا نشان تک نہ نغا ۔ ایک سندورئس کے سوا، جر کوات کے جنگلوں اور بیا با نول میں جیب چیب کرا سے رہنان کرتا ر ہا ۔ اورسلطنت کے حب قدروعولی دار نر بدا کے شمال میں ستھے ، نسب کو اس سینے پوری طرح مغلوب ومطیع کیا اور مبند و ستان خاص کا تنام علاقه اس سکے زیر بھی آگیا ۔ تَندَهار وَكَا بل كَا ووبا ره انحا ف كيا كُيا يَسْمِير كِي تسخِيل مِينَ أَي جِسلاطين مَل سِّح لِتُربِها ر شکر س گیا ۔ افغانستان کے شمال مشرتی مبائل سے اس کے سیمالاروں کو بخت زک بہنچ جس کے عالات ببہت کچھ اُس خونناک تباہی بسے ماثل تقے جو ہم (انگریزوں) کواسی سرخر ا ملی این کی کمکن با وشاہی افواج کی فکست کے بعد اکبر نے پیارٹے ان ایدی کرشوں کوکسی حد مگ مغلوب ومطبیع کر لیا - وکن میں مرا ر وخاندلیں شامنی صوبے نبالے گئے۔ لول اور یا دکار مرانعت بحے بعد یا بے سخت احد نگر منتے ہوگیا اوراس ریاست دنظام شاہی کی بنیا ویں اِل کمیں گواس کے الحاق کی تکیل کھے عرصے کے بعد ہونی تھی۔ عِهداكبرى كى يه كانى وسبع اور زبر وست خبگى فتة حات متنس داس كشوركشا كى م نه واکبریا اس کے سیدسالاروں کو بوری قوست سے نلوار میلانی پڑی کیکین ج ولک ایک وقعہ نتح ہوئے پھران کو د وہارہ نیتح کر نے کی ضرور ننہیں بڑی ، بلکہ تلعوں کی تعہدا ورا مکہ جرار لشکر کی از میرنوتنظیم تریاری در به احتیاط معاینے با قاعده تنخواه یا بی کی بدولت نیز حکک ے فن اوراً لات میں کارآ مدحد نوّل سے جزخہ و ما وشا ہ سے منسوب ی جاتی من ممالک مفتو صیر قبعن ، تائم را لا يگراس سيتے سور ابا وشاه كا دل امن بى كے مير فلاح كامول ميں رأم نغا۔

> مویہ فتوحات امن وسنجات کا پیام ہیں ،ہم ایک و وسرے کے بھائی' ایک اومرکا کونیہ ہیں »

تواس تول میں کوئی تعلیم اور تعلی ندموتی - کمونکہ ائیده اس نے فی الواقع کا ل انصاف کے ماتھ الیش خصی حکومت کی کہ اپنی تمام رعا یا سے حق میں ان کا بزرگ وسر برست تابت موا۔ موز ول صور دار ووز را بہت احتیاط سے متحب کئے اور ان پر ہروفت بوری مگرانی تھی۔ بابدوم

طرح طرج سیکے غیبہ ضروری او تر تکلیف دہ محاصل بنصوصاً وہ جن کا بارغربیوں پریڈ تا تنما ر نسوخ کر دئے ۔ مالگزاری کے طریق کی ایسی اصلاح کی کہ برا ہ راست حکومت کوزیا دہ ر دیبیا سکے اور کاشتکاروں کا بوجہ جمی ارکا سوحائے ۔منکے کی اصلاح کی ۔افا دہ عامہ کی غرمن سے عارتیں نیائیں ۔ ما قاعدہ اور زُروو رُو ڈاک کا انتظام کیا ۔ مبرطبقے کے واسطے درزشی کرتب بھیوانات کے جوش انگیز مقابلوں سکے نماشوں کا سامان سھرمینجا یا جِن مِن کچھ نے کھے مبیدان جنگ کی لٹرائیوں کا مزاآنا تھا۔ نوجی اور دیوانی خدمات کیل مبندو بان د و نوز کو پیمیان چگه دی . در بارشا هی گی شان وشوکت کے ساتھ خیال رکھا کہ ۔ یا دشنا ہ تک سب کی رسائی ہو سکے بنا نجہ اس سے اوبل عہد جہاں باتی ہیں دیار کی باب بی اور شرکت میں ہزنوم وزبان اور ہرندہب دملت کے لوگ موجودرے مگر (کیتے ہیں) جن لوگول کو اعزاز باریا یی بخشا جا ّ ما تھا ،ان سسے مجی وہ اسیی نذریں اور تھا نُفٹ یہنے سے اِ ماکر ّ ما نیما حسلنے والے کو اید ھا اور وہنے وا سے کو بھو کا نیا و سنے ہیں اور من کا اُس نے میں عام رواج تھا یسلمان سرواروں سسے اس کا برتا وُ فیاصا نہ تھے اور ووں براس ف بناتسلط اس طرح قدی کیا کہ بہاور و باو فاراجیو تو سر فاص عنا بتس کیس اوران نے قدیمہ وما کی نسب خاندانو ' ک کی لڑکیوں سے شا وی باہ کا طریقہ تباری کیا۔ بذہبی حرر وتعیّل ی اور فرقہ سندی کے نعصبات کا سّد باب کیا اور اسینے دربار کی ، میمتازا لی علمہ وقلمہ اور اساتیذ ہست زمنت بڑھائی ۔ عامرہ کاغی ترمت اورمدارس کوتر تی دی ،خصوصاً مختلف نداسب کے علوم، دوستانه سا طرسک ۱ ور قلسفیا نه راسه زنی کی سرپرستی کی - اور یامب وه اسباب تنے که واقع میں اکسہ شارل من كى غيرفا نى شهرت كالدمقابل موكيا - اس سرزمين يرسج قوت بازوس حاصل کیا تھا مضبولمی سے قابض روا سنے آئین اورا و آرسنے وضع کئے اور ایک الیبی روح بیونک وی که اس کی و فات سے بعد ایک صدی تک ملطنت کا ڈمیسہ قائم دیا ۔ دعایا اس کا احسان باتی دہی اور نوع انسان کی آئند ڈہلوں ہیں اس کا نام غرنت واحد آم سے یا مدیا - جلبل لقدر بادشاه اعلی درجے کا تربیت یافتہ تھا گمراس کے تلم کی ایک فرق عمومی منطق میں تک

ك . فرشت كما ب ك اكبرك شركه تع بالرياس به توسوال يه كدوواس ع بعري مواسي إلى

بابدد م البته اس كم موب و وسبت إور تداح شيدائي، ابوالفضل ف ائن وارت كاكام دياده اكبركى سرت نے علاوه آئين اكبرى تاليف كى جسلطنت تے نہايت بي بها ورقابل ديد عالات میشتن ہے۔مقامی حالات َ انتظامات منوجی اعدا دوات وربار کے جگا کار فانوں کی کیفنت، یا وشاہ کے اصول حکم انی ، عمّال سے نام مرایات اور مزاج وضال ك تنعلق ب شاركاراً مدجز أبيات اس كما ب بي كمتي بي - بيمر ووسار الم فدول ك علاو ، اس کے بیٹے جا گیری تزک سے می اکبری سیرت اور عبد با دشاہی پر مزید رقتی باتی ہے۔ اس تفام معلومات کومیش نظر رکھ کربھی بیمشلہ ایک حد تک لانٹیل ہے کہ اگبر نے جو محلوط مرمب اختیار کیا ، اس کی خصوصیات کیا ن نک خود اس کے فلسفیار مراج کی منظر اورکس مدتک سیاسی ووراندنشی پرمنی تعیں ۔اس کے باپ کامجبوراً شعید ندیم اختیا رگرلدنیا بھی مکن سبے کسی عد تاک اکبری آزا وخیا ای کامبیب ہوا ہو ۔ راجیو توں سے ا ینخے اخذافات کمرکر نے اور اصیں اپنا ہمہ نگ بنا نے کی اسسے خصوصاً ہمت فکر تھی۔ مکن بہ یا درکرنا دلشوارے کہ اس کے بیسب کام محض سیامی صلحت کی نیار تھے۔ حقبقت میں اسے خو دند مہی مسائل سے دلحیہی تھی اور اخلاق کی خوبی اور معقولیت سے ساتھ تعوى ، خوا مسى يىرادى بى بورى بند تھا ، اللى طرح الى غير معقول خولىك ندى جاس كى راسيمين نه صرف فسا دانگيز بلكه بيجا صدا ورخو دراي هي، است وه ول سي ناپيندي كرنا تعا - بهرحال اكبرك عقائد اورند ببي طرزعل ابسا پريشان كن تمايين كه ان كاغورومطا بعه شایداننی نوگوں کو صروری محسوس مو کاج تقییو ڈرک اورشہنشاہ فسریڈرک نانی کی روحانی نیٹے اوزمتیوں کا حال تو لتے اور ان کے متعلق و توق و مطعیت سے راسے لگا سنے میر آبادہ ہوجاتے ہیں۔ اتناالبتہ خاصی طرح بنتین *سے ساتھ معلوم ہے کہ اکبرن*ظاہراحال ملیان مرا گرسوال یہ ہے کد کیا ان ظاہری رسوم کی خلاف ورزی کی کر نے سے مثل کملہ طے ہوجا تاہیں۔

اکیری ضوابط کی ٔ حد بی کی آنید و و و جانشینوں کے عہد میں نجو بی تصدیق ہوگئی-یہ سے کہ جانگیر کے زیانے میں تعن اوقات پریشانیاں لاحق ہومیں اور شسر قی مطلق الغناني كبست سي معروف وبدنما خصائص كابعى ظهور ببوا - ميروع ي يرايك بیٹے نے بغا وہ علی اور کو ناکام رہے کے بعد اس کی جاں مخبٹی کرو کا گئالین ور امیری کی

بابدوم

مالت میں مرا اور اس کے رفیقوں کو تعداد کنیریں دخیا بدستا کی سے مروادیا گیا جدمکوست خرمی دوسرے بیٹے، بینی خور آینده با دشاہ، شاہ جمال کو بغادت کرنی طری کیونکہ اس کی بجائبه ایک ا درجیو نے بھائی کوتخت نشین کرنے کی صاف صاف تدبیری اورثیا چہاں کو طرح طرح سعون كيامار ماتقا واس بنكام ذبيزى كاصلى بب نورجمال كأب مدرسوخ وانزتحاكه اس شهرؤا فاق ملكه كانعته من قدرجيرت أنكينه ياحن وجال غير عمولي تقا برواروظ ج نہ تھی۔اس نے باب بیٹے میں س کا بیج بو نے بری اکتفا نہ کی لجکہ ای ہے۔ سے قابل و ذی اقتدار امیہ سے مدگمان ہواا ور*مری طب*ح بیش آیا اسی بنایراس امرے یک بر مک خود باوشا ، کوشکرگا ، شاہی کے وسطین وات مع اللك وحصل مندمك اين سراج كواس آفت سع جمال في كاساب موكني ـ ما س بمه جمانگيها ن تشويش انگيز مناظر كازيا ده تحل نه مبوداوراس كي دفات پر جمانك يبيحه عبدمس فننهجها رمحي جوابران وسند ومتنان ميں برابر وحد مخاصم علا اتا تھا' اِنْ سے مُحل گیا؛ ولی مبدی ہی کے زمانے میں شاہ جہاں ہے، ، كَيْكَتِيلِ كِي الْهِ رُوكُنْ مِينِ مِي بهت كِيجِهِ با دشاري أنتشار كوتفتو بيت بينجا بُيُ سے ان بن موجانے سکے ماعث جما تکبیری دورکے آخری ُ بع میں ان کوششوں إن ضائع بو گئے ۔ان عالات کو دیکھکر خاندان تمیدری کی استواری سیمتعلی کوئی تھی پیض د فعه توانسامع**لوم بو ناست که با دشا و اورسلطنت بر**یمایو ت ال جنس مرسواك فا زنتگى كاوركونى نامزيس دے سكتے. عرص تک صدم حميل ماتى ہے۔ يوكو يا الشامي يورپ كى فرقه بنديوں اور لمبور ك بجات بريابواكرني بي - ياقد يم ترو الفي في مثال يلج كه وليم فاتح سيم مبولي

اب دوم

چەمەركە آ دائيا ں مۇئىيں توان سىسەنورمنوں كى انگلتا ن بېن حكومت كاختى مېزما نوايك طر<sup>ن ،</sup> اسيحكونسا انساصدمه ماخطره لاحق بوكيا ومختصريه كممحلسا كي رقابنك وكفيله كارتبطلت كو اکھا ڈنے کے لئے کا فی مذخمی اس کے لئے زیاوہ عامرا درگبرے اساب در کار تھے آگرجہ ت ہے کہ ان بیں پر وہ رئیشہ د وانہوں کا امل سند کے قلبی مذیات رنہیں، رمتی ر د زا فیزوں گہرائقش منتاجا تا خوا اور ونسی یا بیر دلیسی فا بوطلب ان سے میاً لا کی ہے اپنے مطلب کے موافق کام لے سکتے تھے - ہاں ہمہ بیقینی سے کہ جہ انگر سے عبد ہیں ہند ونتان سے باہر کی ونیا رہیں میں یورے بھی داخل ہے ،سلطنت مغلیہ سے شاندار کو دکھکا اش اش کرتے اور مرعوب موے جاتے تھے۔ رُخ کی تفسیر و نصویر دیکینی مونوخه در بیانگیری دورنگی خصائل کامطالعه کرنا جا ہے ہے ہے۔ رُخ کی تفسیر و نصویر دیکینی مونوخه دربیانگیری دورنگی خصائل کامطالعہ کرنا جا ہے ہے جیمیں اول سے تشبیہ وی کمی ہے جیش اس مغل ٹیہنشا ہ کا ہمدھ تھا اور اس نے اپنے ایشیانی تھائی سے در بار کوسفار ت بھی روانہ کی تھی ۔ واقع میں ان دو یو ں م کئی ہاتیں مشابہ پائی جاتی ہیں ، ۔ با وشاہی سے ربانی فرائض وا وامر سے شعلی ان کے خاصی تھی دَ وراورُرُشکُو ه نظریات . نا فرا نی کیمجُرم پامشته رعا پایران کاگرخبا برس*تا*ا ورشیخت مهنر غن**ط وخضب فین بهرا**ل داری کی اونی اونی تلاابیریران کا **تفاخّر جسے منکر بنسی آے ۔ ج***او* **و** تُوسنے پر ان کا نَفُورُ ابیت ولی اعتقاد بنو دغرضی اور مبعو وہ سفامیت کا کھلاموا انلمار · بحا يار ادريال اورناو کی دادخواهمیال اخصوصاً نشے کے عالم میں فافوت میں جیھتے ہو سے مگر نا مَبِذَبُ نِقْرِبُ اور اکثرخُه و داری س*ین تجاوز کر جا ناجس کی حلو*ت سے *مرتصنّع* ض ب سے کو کی کا میا ہے تلا فی نہ ہوتی تنتی ۔ بیسب ادراسی تشم کی اورصور ہمٹیش ، بی جاسکتی میں میں انسان کی ضعیف خِلقت د و محتلف اکھاڑ و ل گرایک ہی زملے میں خدائی اوصاف سے متصف نظرآنے کی ہوس کرتی ہے اور دونوں جگہ استے لبند مطم نظر کا انجام یہ ہوتا ہے کہ عل سے وقت یہ موس بہت ہی ضحکہ ایکے طریق برسر عل وندھی آرہتی ہے۔ اتنا فرق صرور ہے کہ گرجا نگیر پر بھی بوگ گھیروں میں منتقل مجمبتیاں کتے اور نداق اور اتے تھے لیکن جو ککہ طبائع تنصی باوشاموں کی شکوں سے زیادہ مانوں نفس ومغا ومنع شهنتايي كي شان ا در توت كوتي الجبله نياه كيا اورتمس كوشاه أكلتان جیشیت سنداس کی عشر عشیر کامیا بی مجی نصیب ندموئی -امل یه به که دومرس

ت سی خبوں سے تنصف نظراً تا ہے۔ اس میں مجھے شک بہس کہ ن اینے انتیاز ان بلکہ اپنے باوشاہی فرائض کی نسبت مبی بہت مبندخیالات رهما تقاا وراس کی می آرزوهی کداینی رعا با برعده حکومت کرسے اس بارے بس اس کی خودنوشة سوانخ مين جابه جاجو سياسي پندو نصائح موجو دمين ان مين كتنا هي تصنّع يالفاظي كا دخل مِدِهِ اورعُلَ مَن كَتنابِي ان ست وه تغافلَ مِرْتنا مِو، يه خيالَ كَرِناغِيرَ مَمَن سبِيح كه يس غالی د باکاری کی حبولی باتین تحسی و و مرسداس کی حکومت بقی مجموعی طور بر معض نہ ۔ وہ اسنے ہا ہے اوصا ب حمیدہ ول سے تداح ہے۔ اس برتھی تنبی قابل نفرت سفائی کا بھوت سوار ہوا گر یہ سفاکی | بمی طبعی ندهی بلکداس کا مخرک بدنیال مؤلا تعاکد است جائز افتدار کوسلامت ر کھے لنے الیسی نختی مناسب کے بھریہ سنتاکیا ل مجی عمر بڑسعنے کے ساتھ شدت اور مقابله کما جائے تو وہ نقینا بہترتھر تا ہے۔ نورجہاں برٹس کی فینتگی كمنكت بحدوغه وعورتون كحرباته لتدممتاك والل فغرن رررماں آثنا تئ کے کوئی کسبت نہیں رکمتی ۔ جانگیر نے اپنی ملکہ منابے کے لیکھیں سے کوئی خلط باغیر مفید کا مرمی بنطا ہر نہ کتی تھی ۔اس سکے سلے شو مبر كي ساخة جرتا وسوا ، اس يروه أتنا بكرى كما حرم سايس وافل كرنے كے بعد معى مت تك جا گیر کی بیجراً ن یا ادا ده نه موسکا که است اینی محبوب ملکه نباسی*ص کی شروع سیسے* نُبِتَ رَكُمُنَا تَمَا رَاسَى واقعے سے نورجہاں كي وليبري ثابت ہے بہمرجب و جہانگركي ہوی بی تو باوشاہ کے ول میں آخر مک سی دومیری مورث کی عجد نہوسکی آخریں ندرجاں کے دشک وخو دغرمنی سین فتنہ و فسا دگی فوہت ضرور آئی نمین اس کے ا ن معلوم موتا ب كدام كارسوخ شوم كي خفصلت ادراس كارهايك

حق میں فائد شخش رہا ۔ نورجہاں کا باب بہت لائق اورمتدّین وزیر تضاا ورمبائی اپنی بہن سے توڑ چرڑ سے الگ ہوگیا اور شاہ جہاں کی تخت شینی میں مدد دی۔

وربار مغلبہ کے صب تحبل وآراکش کواہل بورب ویکھ کر بہت و ن کک اُس اُن اُن کا رہے کہ کر بہت و ن کک اُن اُن کا رہے کر بہت و ن کا کا فی حصد نصا ۔ طرفہ تربیکہ ایسے سنگار میں و چتنی نعنیں کر تے سنے اس میں کمجی نورجہاں کا کا فی حصد نصا ۔ طرفہ تربیکہ ایسے سنگار میں و چتنی نعنیں

تر سے سے '' کی بی بی تورجہاں 66 می صف کا حکم فیرٹریہ کہ اپنے سرکارٹیں وہ کہتی سیس نمراق نمی، اسی فدر کفابیت شعار بھی متنی حالا نکہ اکثر شوقین مزاج عدرتوں کارنگ اس کے باکل برعکس ہواکر ناہے ۔ با دشا ہ کو اس کو اس کی معیت میں باتے کا ن شراب خواری

ب بن بیر من برا روان میں ایک من بلکہ خالماً نورجہاں نے اس کی کشریت کوجہاں تک ہو سکا کی ساک بھی نہیں اٹھی تھی بلکہ خالماً نورجہاں نے اس کی کشریت کوجہاں تک ہو سکا

رو طینے کی کوششش کی اور کے سسے کم اس بدعا دین کو اُس طرح نہیں بڑھا باجس طرح کہ شاہ اُگلتان کے دریار میں رغیب وی جاتی تھی ۔ کیونکہ اگر جہا گکہ کی قدح نوشیوں کی

کی میں میں کا میں اور نے قالم بندگی ہے توجہیں کی رنگ رلیوں کا حال میں ایک علنی شاہد کیفیت طامس رونے قالم بندگی ہے توجہیں کی رنگ رلیوں کا حال میں ایک علنی شاہد اس بلک نے کے امام سر مرکز کی میں میں میں ایک انداز کی میں معرف میں توجہاں

بوری رنگینی کے ساتھ تخریر کر گیا ہے۔ مزید برآن عل تبہنشا ہ ، روا دار دخمل سیند تفاقتیٰ کہ اس کا سیست کی جانب مبلان تھی ہا ان کیا جاتا ہے۔ ا

غرض مجموعی طور برایل بورب کے معیارسے دیکھا جا ہے، توجها گیربرا با وشاہ نہمائیر میا با وشاہ نہمائیر کے اس کے مام منو نے سے یقیناً ہمیت بہتر تخا۔ رہے اس کے

ز مانے کے فتنہ وضا دِ، تو وہ محض وقتی اور چند روز ہ منبکا ہے ہے ج

مناہ جہاں کے زمانے میں سلطنت اسپے معراج کی ل کو پہنچ گئی بہندوتان کے پرانے صوبوں میں آنیا اچھا انتظام کیا امن و فراغت اور آسود ہ مالی کبھی نہ ہوی محتی ۔ راجہ تانے کے باج گزار راج سلطنت کی جان نثاری میں پہلے کبھی استے سرگرم نہ تھے ۔

دربازمبن اس سے بڑھکرنزک واحتشام ، با دشا ہ کواس سے زیادہ افتدار ، شروت اور عام احترام کہمی حاصل نہ ہوا تھا یمغل اعظمہ کار وابتی تمیل جو فرماں رواسے منبدا ور

الموقع مرام بی من من بر جوامعایی از مم مارودی ی بر فرون روب می بادر در من مهارود صرف اسی کے ساتھ منسوب ہوا ، عملااتناصیح کبھی نظر نہ آیا تھا۔ شروع میں بزرگوں کی ماور اسے مبند وشان میراث والبس لینے کی کیچہ کامیاب اور کیے ناکام سمی سے بعد ،

ماورد کے جات کی میرک وربان کی روش کے مطابق ان دستوار کرا رامین خرچ و کم نف

علاقون كوواليس منينے سنے ہائتہ انتحا ليا البته حبذب كي طرف سلطنت كى مدو ورز طني تيا ہ احربگر كى سلطنت پر اكبر سنے حملہ كيا اور خود شاہ جہاں سنے باب سے ز ماسے ميں ابيم

اس کا قریب قریب فاتمد کردیا تھا۔ لیکن اس کے آخری ہواخواہ اور نامور سیواجی کے بھیبہ شاہ جی کی جاب باز شاہی کاچراغ اب ہمیشہ سے لیے گل کردیا گیا ۔ دکن کی باقی انداز میں کے باوج دائی بادشاہی کاچراغ اب ہمیشہ سے لیے گل کردیا گیا ۔ دکن کی باقی منداز ہیں کے طرفعار تیار کر سائے تھے ۔ گولگنڈ ہے کے تو وزیر افطر ہی نے اپنی بیش ہم افدات اور بیا بورگی وراشت سے صابل میں مہر پرست و آفا بنکر دخل دینے لگار دنی معاملات اور بیا بورگی وراشت سے مسائل میں مہر پرست و آفا بنکر دخل دینے لگار یہ صاف طور پر معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ان ریاستوں کو فورا ، یا اس سے قبل کریا قدام حزم واحتیا طرب معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ان ریاستوں کو فورا ، یا اس سے قبل کریا قدام حزم واحتیا طرب کی اسی عبد میں بورست استان ہوگئے تھے ان کی اسی عبد میں بورست استان ہوگئے تھے ان کی اسی عبد میں بورست استان ہوگئے تھے ان کی اسی عبد میں بورست استان ہوگئے تھے ان کی اسی عبد میں بورست استان ہوگئے تھے ان کی اسی عبد میں بورست کے کاروبار اسخام دیتار ہا اور اپنے عبد ہ داروں میں انعف میں نہ آیا نظا۔ اور بادشاہ کے بیٹے می نہائی اور دیات دار بوری میں میں میں نہ آیا نظا۔ اور بادشاہ کے بیٹے می زماز دراز کہ بوری میں میں میں کا بیان ہے کہ سعدالمی نظام اور دیات دار کی میں نہ آیا نظا۔ اور بادشاہ کے بیٹے می زماز دراز کہ باپ کی بے بی بی و دبیا اطاعت اور دل سے خدم سعدالمی نواز میں کی ہے بیٹے می زماز دراز کہ بی ہے بی و دبیا کی ہے بیٹو می دو برا اطاعت اور دل سے خدم سعدالمی نواز دراز کہ برحدوں پر مصروف جب کے وحوال رہے۔ بھور کی سے دو برا اطاعت اور دل ہے۔

شاه جهاک ۱ بینے باپ کی نسبت ڈیا دہ بِحاّسلها ن مخالسکن گومسلم سان کی استرائی کی جاتی ہوں گی ۔ مہمّت ا فرائی کی جاتی تھی گرمنېد و کواز ار نه دباجا تا تھا۔ نورجہاں کامعقول وظیفہ کردیا گیا۔

عداه نامنس مصنف نے گولکنده اور بیجا پوری سلطنتوں کو افغان سلستیں کھی ہے جو جو جہیں ، اندائی انگریز مورخوں نے جو سند وستاں کی تاریخیں تھی جی ان بیں اکٹر و دسفاوں سے بہل کی تا م حکومتوں کو افغان تصویر کے تصمالا کلہ ان میں افغانی سے زیادہ ترکی عضر موجود تھا ۔ دکن کی سلطنتر نقریباً اس ز ، نے بی وجود بی آئیں جب کہ لود حبیوں کی شالی سند کی سلطنت ہیں ابتری اور برنظمی بیدیا ہوگئی تھی اور بابر نے سلا الا اعلی بیں سلطنت مخلیہ کی داخ بیل ڈوالی سلطنت گو مگٹر ہو اسا تھا جی اور سلطنت بیجا پور سند کا میں مائے مؤیں جب مہم بہتی منطنت میں افتا تاریح بی گھا تھا ورصوبہا تی تکومنوں کے لئے سواے اس سے کوئی جارہ کا راتی در ہاتھ اک وہ اپنج تشیر خود مختار جو جا آئیں اور اپنے اپنے ملاقوں سے نظم ونسن کو درست کریں ۔

بابع شروع بیں ایک زبردست بغا ویت نے سابطایا تعامگرا سے بلا ماخیر فرو کردیاگیاادر . د بند شیمنری ورباموقع دریاد لی حکومت کا عام سلک بن گئی ۔ شاہ جمال کی فابلیت ، کثیر مداخل اور (یک بیاب برانخنة الس جانے سے پیلے تک) اس کی نیکنا می کی اس سے بہتر شہادت کیا ہوگی کہ مدید محاصل ما زرستانی كاكوئي اورط بقيد اختيار كئے بغراس نے صرف ابك موقع يرتخبيناً سوله لا كمة امشرفي انعامه واكر امرمسُ المضاوي دو لا كه سوارول كي باقاعده فوج اور دوسرك شاهي كارفان لواس طمطران التي سماني برقائم ركحاكم من كى نظير ملنى محال ب مبندوساً ن برب سے درت او میش قلمت عمارتیں بنائیں جن میں روضه متنا زمحل کی نامی گرامی عمارت بھی شامل ہے۔ د<sub>ع</sub>لی میں نبایت شاندار حدید داراً لسلطینت تبار کمایقهور ومعرو*ن تخت طاوی* كي الأكنِّس وزيباً لنَّشْ مِن استفره السرات لكا معين كي تعميت كامسهرون في السريد بينية طوالكه اشرني ( يوزيل كك اندازه كياب اوران سيب شاه خرجيون ادراك معارفيس مبالفكا عضرمان لين كنجر بخاكوني دوكروريو تربع يقتر سأتمير كرورويي خزانة في محفوظ ميرورس کگریہ درخشاں سنظر تھوڑئی ہی مدست میں تا ریک ہونے والا تھا۔ اب تک پایخ تامدارشخت مغلبه ميتمكن بوسب مرابك اپنج باب كا وارث مبوا اورنمايال انفادي امتیا زات سے باؤصف سب میں فی الجانے فاندانی شنابہت غایاں ہے پانچون فالیت' ستعدى ٔ اولوالغرمي اور (به استینا شے ہابول اعلی درجے کی صفات مکم انی سینتصف تھے بلكه بها يول كى حايب ميس مجى بمبت كي كها جاسكتاب، يا بنول كو دنيا واركهنا بيجانه موكا. كمرست كمرانشا في معيارست، و و ايني سيرت وحصائل مين صاف مساده . رفتار وكفتار مين يبلح دو بخلص أسينه عامر تفاصد مين بالكل رأست باز وصاحت كوا ورمموكم اكن ظالمانه مبالانات اوْرْخِرْبْرِي كُمْ انْعَالِ سِنْحِ برى تقيم جِمشر ن كِشْحْضَى باوشا بيول سے بجا اور عام طور پر مسوب مخ جاتے ہیں عقائد کے نازک معاملے میں روا وار تھے البتہ شریعیت اسلای لی پیروی میں سست درور کہے جا سکتے ہی بہند ومثان جیسے الک کی رہایا کی تسمّتوں کے الك بوف اوراليسي علنت سے وسائل وشطانے كے واسطے بريا وشاہ خوب موزوں تصاوراس كى دسيع مدود مي جرعتلف النوع اورز وداثر بالشد س بست مص الن رب بخوبي تسلط ركه سكتے تتھے ۔

لىكن وقت ٱگيا تماكه اب إبك بالكل مختلف مزاج كانتهر يار بالكل مختلف سم کے نظام مکومت کو الک میں جاری کرے ۔ حس فدرنتاه جهان مُنِّن سوتاگیا ، اسی قدر زیاره بسرانه سالی اورمیش اندوزی کی بدولت قوی نے جواب دیناشروع کیا اور آبیندہ تخت نشینی کاسلہ زیارہ ہجے۔ میزاگا ا اس کے چارسیٹے تھے ۔ چاروں کی عرشخت اگرم وسرد دیکھے ہوے ، دولت و با و کے حربص سفتے اورسلطنت می قمیتی بازی میں ایک و وسیرے کی رعابیت ور وا داری کرنے مر مطلن آبا ده مذیحے ۔ان میں سب سے حیوٹا، ممرا د ہبت کم المبت رکھتا تھا اور دلسہ ہونے کے باوجور برلے درجے کاعیاش تھا ہنجھلا بٹیاشحاغ قلبیعت کا ہونتیا رتھا گر بے اعتدالیوں نے فطری اوصاف کو اورشیعیت کی جانب سیلان نے اپنے ہم زہروں میں اس کی نیکنای کوصدمه پنجادیا تھا برب سے بڑا وارا با مہت کھلے ول کھلے واتھ کا خينزاده نفاليكن مزاج كابنے فابو اورتحكم ليندية زا دخيالي ميں شماع سے بھي **دو قدم آگے۔** مِنَا بَخِهُ سِندوسلَ نوں کے زمیب میں اتحاد ومصالحت کی تجریزیں کنا بی صورت میں کھیکر لم عقا نُدانسلامی سِیعے آزادی کاثبوت دے جیکا تھا، السبة سِندواس کوبہت لیند کرت**ت** ه يسراجوا الله ورنك زيب في صرف البين بحائيون مع مختلف بلكر تبيوري فالذان رمیں سب سے الگ اور عبیب شخصیت رکھنا ہے ملیم الطبع مسکیتی کے ورسے تک سه مزاج ، عام طوریه بلنے جلنے بیں متواضع اور خلیق ، اس کے ساتھ وقت پرسٹ ہانہ رسسية اراسته - روزمره كى زندمى مين ساده اورزَ مدنسيند -اخلاق سے اعتبار سے یر برنیز گار<sup>،</sup> لیکن ساتھ ہی ساتھ دولت وبا دشاہی کی بے پناہ ہوس جھیا ہے ہو*ے*۔ ناط ، دوراندنش، بےمہر۔ مذمذب اور فیرم نبدار النحاص کو ترغیب ویکانی اون صيني لبتها تما يجيي موفى مغالفتو لكوتا راجا تا اوران كاسدباب كرلتيا يجملانية حركيت موت ان میں تھیوٹ ولوانا، اور طرح طرح سے تنگ اور بریشان کروان تقامله

عدہ راورنگ زیب کی سیرت سے شعلق جراے نی مصنعت کتاب نے جائجا کی ہے دہ تاریخی مقانق کے خلامت ہے اور نگ زیب کے بڑے سے بڑے مخالف کو بحی تسلیم کرنا پڑھے گاکہ وہ تفتی پر پر مؤلار اور فرم کسشناس بادشاہ گرزاہے۔ اس کی عاوات واطوار ہیں انتہائی سار کی پائی جاتی تھی۔ اس نے بابدوم فلک کیطرح و وسلطنت کی ایک ایک جزئیات بر مهتن متوجه رستا تعالیکیت و اکای کے وقت بمی فرق عامت و استعلال دکھا سکتا تعالیکی وسیع مربانه فیلات سے عاری تعالی انسانی کروار کے عام اورابدی خصا نفس، حکومت کی غیر نوشتہ حد بندیوں، زانے کے دنگ اور آئیدہ می کے امکانی نتائج سے اُسے آئی نہ تھی ۔ باقائدہ و خلک کے فن کی بہت اجھی تربیت اور مہارت تھی شخصی یا ملکی اغراض نے جب بھی سیدان میں طلب کیا، و ق تکلیف ومشقت یا کسی خطرے کو خاطر میں نہ لایا۔ بایں ہمہ اسے بہنے زیتی کہ

بقيمضمون صغركذ سششته وسابني عده حاوات كى بدولت ابينه اويرانيا قابويا ليا تفاكه ابين مقامدك ك انتهائی کیسوئی اور جناکشی اختیار کرسکتا تھا۔ اس کی فوت ارادی انسان کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ اس نے اپنے مجد حکومت میں ایک شخصی بادشاہ کی اعلی ترمیں مثال اپنی زندگی سے مبش کی . وہ ان لوگون مسے مواہے جائی زندگی کوملکت کے مفاد کے ساتھ واستہ کر لیتے ہیں اوران کی را میں جرورا آئے اسے باتا ل مِثَّا نَا ابِنَا فَرَضْ تَصُورِكِرتَ مِين و و يَنْهِينِ و سِيجَتَّة كه النسك راست مِين ركاوتْ والسن والأس غرب كا يبرو ہے اور ند وہ يہ و يجيعتے ہيں كه وه اجبني ہے يا قرامبَلار الدنگ زيب نے اپني ساري و مبذوستان كو ایک بیاسی وحدت کے تخت اسنے کے ملے صوف کی . وہ مبند دشان کی بیاسی ندگی کے اس پرانے مرض كاعلاج كرنا مامتها تغامس كي وجهسه اس فك مين انتشار يجييلتا ريا ورتد ني ترقي بي رضي بدا موت اس پرندمین تعصب کاالزام اس سلے ملط ہے کہ اس نے سرمد کے یوسف زئیوں اور دکن کے سالمین محساق اسی طرح سخت برتا و کیا جب وه اس کے مقاصد کی را ویں رکا وط بخص طرح اس نے مرمیٹوں اور راجیو توں سے ساتھ سلوک کیا ۔اس کی ذاتی زندگی ہے ہو ٹی ، ساوگی اور یا کیازی کا اعلیّ ترن منور ہا ہے۔ سامتے بیش کرتی ہے ۔اس کی حکمت عملی کوسلطنت منلبہ سے زوال کاباحث توار دیٹا یارخ مبتد ك مطحى علم بر دلالت كرتا ہے ۔اس كے مبد حكومت ميں نظر نوش ميكو أن خوابى بيدانبيں مونى مكن تبيتى ہے اس کے جانشینوں میں کوئی ایسا حصلہ مندا درا ہل شخص پیانہیں ہوا جاتنی زبردست سلطمنت کی زمر داروں سے كماحقة عبده براموسكمة برجانكير كي عهد حكوست من نظر ونسق من خوابي پديا برويلي تقى ليكن شاه جها ر نے اپنی مِوْمُندی اومِستندی سے انتظام ملکی میں درستی بپدا کر<sup>ا</sup>دی. ا**گر**اورتگ زیب کولائن مانشیں سم**لتے ن**و کون کېدسکتا ہے که اٹھادویں صدی عیسوی کی تاریخ مبندوستان میں بامکل ختلف ندیر**ہ تی اوپ**لطمنت معلیہ میں اس قسم کی بتری اور اختشار پیدان بوتاج اور مگ زیب کروراوندابل مانسینو کردافی بداموار بابددم

یر بیرسالاری ورسلطنت کی بوری طاقت مجی خاص حالات و رغیر معمولی زمانت کی تدبیرول کے اسکے نہیں جل سکتی ۔ غرض ، اور نگ زیب اس قسم کا آبری تھیں ۔ صاف ظامر تھاکہ وہ اپنے سب بھائیوں پر غالب آنے ،اور تخت سلطنت نک را ستہ بھا گئے در کھتا تھا ۔جواب تک اس کے خاندان میں با قاعدہ اور امن امان کے ساتھ متوارث مبوتا چلا آیا تھا ۔

\_\_\_\_\_



بهال للطنت سفلہ کے آئین و نظام کی مختصر کیفیت کیان کر دینی سناسہ الکا اگر اندہ سرگزشت کے شیمھنے میں آسانی ہو۔

بادشاہ کو اصولاً اقتدار طلق حاصل تھا۔ رعایا کا مال آزادی اور جانبیں کلیئہ اس کے باتھ میں تھیں۔ وربار کی سلمہ ننہ بعیت کی رو سے سلطنت کی عام زمین کا وہ بلا نظرت مالک تھا۔ حاصل کا عائد کرنا، بڑھا نا یا منسوخ کر دینا با نظل اس کی مرضی پر منصر تھا۔ وہ اجارہ داریاں قائم کرسک اور تجارت وصنعت وحرفت کے لئے منسا جا سے قاعد ے بناسک تھا۔ وہ جا بہنا تو علائے بھر کے باشندوں کو جرادور سے ملاقے میں منتقل کرسک تھا۔ فوجی فدمت یا مصارت جنگ کے لئے متنا چاہتا دو پید ورکا دینا کیا تھا۔ اور آدی طلب کرسک تھا۔ فوجی فدمت یا مصارت جنگ کے لئے متنا چاہتا دو پید قور اور آدی طلب کرسک تھا۔ قوجی فدمت یا مصارت جنگ میں ہوتے اور اور آدی طلب کرسک تھا۔ وہ جا منظن تھا۔ درائی تھا۔ اور ایس جدہ وارکا آرا فا نا تینل فقید رکے سارا افتدار خاک میں ماسکنا تھا۔ رعایا کے کسی فرد کو ہوسم کی شدید ترین میزا کر کے سارا افتدار خاک میں ماسکنا تھا۔ رعایا کے کسی فرد کو ہوسم کی شدید ترین میزا دینے کا مختار تھا۔ وراسے شہرے بریا محض فصتہ کا لئے کی فا دار جب کیا ہما جرمانہ ویک ورینے کا مختار تھا۔ وراسے شہرے بریا محض فصتہ کا لئے کی فا دار جب کیا ہما جرمانہ ویا تھا۔ وراسے شہرے بریا محتار تھا۔ وراسے شہرے بریا محض فصتہ کا لئے کی فا دار جب کیا ہما اور اسے شہرے بریا محض فصتہ کا لئے کی فا دار جب کیا ہما اور اس خار تھا۔ وراسے شہرے بریا محض فصتہ کا لئے کی فا دار جب کیا ہما وراسے شہرے بریا محض فصتہ کا لئے کی فا دار جب کیا ہما اور دراسے شہرے بریا محض فصتہ کا لئے کیا فا دار جب کیا ہما تھا۔

بالبرم

اتشللی مامون کی سنرا دے *سکتا تھا۔ان مہیب شاہی اختیارات کوجوارا*ب نل قدّت اور مرعوب کن واقعیت بخشتے تھے، وہ یہ تھے کہ یا دنیا ہ وہیم ملک کا حكمهان تخابه اس كا دريار برشيط مطراق كا، اوركشرالتعداد فوجين بتسيين سازوساان سے آراستہ ہو تیں ۔ وزرار . صوبہ داروسیہ دارعاجزانہ خوشا مدمیں مصرونت رہتے ۔ وہ سالغهٔ کمینر پر نشکوه انقاب سے یا و کیاجاتا اور بحفیقت میں زوال مطنت کے وفت نک حکم انی سے فرائض کو بندا تہ کال مستعدی اور قابلیت سے انجام دیتا تھا۔

به استبدا دو قهاری تقی تقی لابد ۱۰ س کئے کہ معلوں نے کہند وستان کی لطنت

ار کے زور سے حاصل کی تھی ملک میں مدت تک جاگیر داروں یا رمیسوں کی السيكسى جاعت كا وجود نه مختاجه بين تبيوتاني قوموں ميں تيار دوگئي تقيير ، كه وه با دست ہي استبدا وسسے برابرمقا بلہ کرتی رہتی اس مقصد کے لئے عام لوگوں کی ظیم خارج زکت

تھی۔ رہا وہ 'نھرانی معاہد ہی بیسے بوری فیلسو فوں کے دماغ نے تراشاہے، اُتو وہ تاریخی ۔ سے عاری اور اہل ایشیا میں اس کے میادی بھی نا قابل تصور مقعے۔ اسلام کے

اصول یا ایشائی با د شاہی کی روایات بھی با د شاہی اضتیارات کی صدیبندی سے کے سوید نه تصر بعصوصاً اليسي صورت مين حب كدا وُاكثر آر ملاكي زبان مين باوشاه كي تنقل اور

مجيب طوربيروه حالت تنتمي حرابك مفتوح ملك مين قابعني افداج كے سيه سالار

کی ہوتی ہے۔ لیکن افتدار شاہی کے اصولاً اس قدر غرمحدو دہونے کے با وجود مگلامت سی اس السن از رکھتی تھی کہ وہ کہ تاکمیں حدود و قیو دموجو دخفیں به اول تو ہی حقیقت سیاسی حالت برا تر رکھتی تھی کہ وہ بہتے کمیں مند و آبا دی میں جس میں منگے گروموں کی کمی نہمتی ، بالل احبنی سلمان مضا اور اتش مزاج و فعتنہ مُوافغا نوں میں رحن کے ول میں حکما نی کی تاز ہ یا دگڈگڈ اُتی رمتی تھی غیر توم کے مغل فرمال روا كيحيننيت سيمتمكن مبوائخا بأبجيريه كداس كي حكومت كافنيام اوراحكام كا نغاز و زراء ، صوبه دار ومبهه دار اور آخر میں سیا و کی اطاعت گزاری پیخصر تھا!راے عامر ے کم سے کم عام اور معروف محسوریات اور رعایا کے منواہ سندوم ویامسل ن، مٰد بہنچھ اسا بھی کھے نہ کچے وزن رکھتے تھے شخصی یا ملکی ٹنکا نیول کور فع کرنے کے لے میں شدید ہنگائے اور بغا وت بیا جو جانے کا ہمی باوتنا محربر برخطر و لکارہا تھا

ابسیم گوان کامنتابا نی شکایات دبینی با دشاہ ) کوفتل کر دینا نہ ہو ۔ ہیرید کہ فتح کے نشے کے وقت بھی بآبر نے معتدل اور مجموعی طور پر منصفا نہ اور فیا ضا نہ طومت کی طرح ڈال وی تھی آ کہ بنے تر نی اور تہذیب دے کرا۔ سے ایک فقتل نظام بنا دیا ہیں کی بنیا دمقولیت بر تھی ۔ ہی سلک امل مہند وستان کی جبلی قدامت برستی کی بدولت سلم ومحترم ہوگیا تھا۔ اور اب اس کے خلاف جیلنا اور مجمی کا دوش ہوتا ۔ سب سے آخری سبب حبل سے استبداو کی آفت بہت کچے کم ہوجاتی تھی، یہ تھا کہ خو دیمغل با دشاہ جمو گا بہت استبداو کی آفت بہت کچے کم ہوجاتی تھی، یہ تھا کہ خو دیمغل با دشاہ کی تمہت ہوش مندی میں تو کوئی کمی نہ آئی تھی ، الدبتہ ان کی حکمت علی اگر خدا ترسی کی نہیں تو وخرم واحتیا طی کی ضرور ہوجاتی تھی

اورنگ زیب سے زمانے سے پہلے، سلطنت کے اندرفیادو نباوت کی بہت کو نبت آئی اور بیرونی جانب اس کی صدود برابرا ور قربیب قربیب بلاوقفہ وسیع ہوتی رہیں۔اکہ کا فیاضا نہ اور شجاعا نہ اصول کہ باغیوں تک کو معاف کر دیا جائے مقبول نہ ہوتی رہیں۔اکہ کا فیاضا نہ اور شجاعا نہ اصول کہ باغیوں تک کو معاف کر دیا جائے مقبول نہ ہوسکا اس لئے بعض اوقات بنا وت کرنے والوں کا بڑی ہے رحمی سے قلع فند کی کیا جا تا تھا ادر چرموں کو بھی فوری اور شدید سنرائیں دی جاتی تھیں۔ وہ با دشاہ جو زیاد ، نیکدل یا تربیت یا فقہ نہ تھے، حذب کی میں آگر ممتاز عہدہ وار وں کو متاتے اور زیبل کرتے اور اس کے لئے محض شبہ کا فی حیلہ بن جاتا ہوا۔ بایں جمہ م فل سلاطین کا دیمی ایشا ئی جبر واستبدا و سے صفر بالمنل معیار کا نہ تھا اور اس سے بھی عام طرز عمل ایشا ئی جبر واستبدا و سے صفر بالمنال معیار کا نہ تھا اور اس سے بھی شروع کی بہت سے قوم یا نیان انقلاب اور شفیق مطلق العنا موں سے بھے میں مدوح بانیان انقلاب اور شفیق مطلق العنا موں سے بھے میں مہدوی نا بت ہوگا۔

'' س سلطے میں بیھی فراموش نہ ہونا چاہیے کہ اور نگ زیب کی وفات ہوگئی تھی ہونا چاہیے کہ اور نگ زیب کی وفات ہوگئی تھی ہونا چاہیے کہ اور نگ زیب کی وفات ہوگئی تھی ہونے تھی ہونے تھاندان کی بجالی کے خطرے سے ور نی طرح نجات یا سکے ایک صدی تاریخ کا کہ تھی کہ تو تعریب شد ت وسفا کی دکھی کر سخت گیر و لیے اک یا دشا ہ مشتدر مہوجاتے۔

باسعوم

مغل عظم کے غیرمحدو داختیا رات کوج مذکور م بالااسات قالومس رکھتے تھے، بہتر ہوگاکدان کی نوم بیت اوَرطِ رق کاربر ذراتفضیل سے بجٹ ٹی جائے ۔ان رساب ، سے بڑھکر نوبقعناً قتل دیغاوت کا اید بیشہ تھا۔ صرف ٹرکی ہی ایس لطنت ، ہے جہاں استبدا د ومطلق العنانی نونی ہے بیندے یا س سے اند بیشے سے فی البجلہ مربولکی بے مابولففنل نے با وشاہی مطبخ کے بیان میں اُل َجزی احتیاطوں کا بھی ذکر کا ہے جونتا ہی کھا موں سے پکا نے ، چننے اور میش حیثی میں برتی جاتی حمیں اور مان طاہر ہوتا ہے کہ ہا دشاہ کو کھا نے میں زہر دیئے جانے کاخون ربتاتها للكر بمعليه دورك رطب حصرين اس قسمري كوششون كاذكريبي ياماما پەلىس باننە كا غاصە تېوت بەيەكدان بادشامول كى ھكومت نەھايرانەتقى نەظاڭيانە حالا بحكه سليطنت بين زوال آياتو زمير خداني اوراسي متم سے بيت سے فيرے طريق مروج مو گئے چنا بخدا ورمم نے اپنی تاریخ کے ابتدائی حظیمیں حبوبی مند سے بہت سے فرماً روا وُل کے قتٰل دغوُل کے مسلسل واقعات تحریبہ کئے ہیں اوروہ دار الطنت دلِی كُ اتَّن واقعات سيح بمن كالمجهج آ كے ذكر كرنا ہوگا ، پورَى ماثلت رَ كھتے ہيں۔ لیکن قتل کرد بینے کے اس جانتے ہوے سنتھے سے علا وہ ، بغاوت کامیدان ہی، اگرجہ بیج کا تفامگر با دشاہ کے لئے کچہ کمراندلیشہ ناک نہ نفا ۔ہوساک امرایامظلوم وستم ربیدہ زعایا اس سے کام لے سکتے تھے جن اساب نے تعبیو ڈورک کو **ف مزاج (یامنفتشفدل کی دانست میں ٔ رعایا برصرورت سے زیادہ شغیق )** اور عام طرز عمل میں بہت محتاظ بنایا وہی مغار رایاعل کرنے تھے ۔اول تو رعایا کی تعدا دِ کتیبرغیر فدہمب کی پیروتھی۔ پھر خو دان مغلّ با دِشّا ہوں کے نشکر میں شمال کے وہ لوگ بھرے ہوے تھے جن کا مذاق ہی قتل و غار تگری کا تغاا وراگروہ بارشاہ کو ذراممی اس طرف، کل یا تے توخوداس کی تقلید میں بہت جلد فا بوسے کل جاتے۔ نرمی اور طلطفت کا طریقیه جاری موا توجند روزمین با دشامون کا مذاق ہی یہ موگیا۔

على سلطان ابراہيم كى ال نے بابر كوز ہر دلوانے كى جوكوسسش كى تتى، اس كاخود بابر نے بہت تعفيل سے حال لكھا ہے۔

المبیع القلب اکبر نے نداہب کو طانے کی کوشش کی تھی لوگوں نے اس کانی و بینی نظامہ تو عام طور پر اختیار کیا لیکن سیاسی نوائد کے اعتبار سے یہ زیادہ کامیا ہے سوا۔ سند ووں سے ووناگوار محصول لینا موقوت کردیا گیاجو صف غیم لموں سے اور ملکی عہدوں پر سے تعلق مقرر کیا جائے لگا۔ اس علی را مدکے بعد ظا ہے کے کہندوول کی قوم یا ندہب تے خلاف کوئی عامزیا، تی جائے تی اس علی را مدکے بعد ظا ہے کہ مندوول کی قوم یا ندہب تے خلاف کوئی عامزیا، تی جائے تی اس خاندان کا نظم ونسق دوسر سے لحاظ سے بالکل منصفانہ اور عاقلانہ ہی کیوں نہ ہوتا۔ جیسے جنانچ اسی قسم کی زیادتی جو یور پ میں بہت معمولی تھی جاتی اور ماخی سیاب جیسے جنانچ اسی قسم کی زیادتی جو یور پ میں بہت معمولی تھی جاتی اور ماخی سیب جیسے افکا در جے کے اوصاف اور صاحب افتدار بادشاہ کے زمانے میں کافی سبب بین گئی کہ راجو یہ ہوئی اور با می ہوائی سبب بین گئی کہ راجو یہ ہوئی اور با دی جاری کی دور آخر میں بادشا ہی قوت کی جو میں اندر سے کھو کھلی ہوئیں ۔

آئین حکومت کے اندر جمی استبدا دکی ایک تخدید موج دھی ۔ باوشا ہ کے براسے عہدہ واراصولاً تواس کی ہے روک مرضی سے پابند سے کیکن مشرق میں معمولاً وہ ورقیقت اسی قدر باوشا ہ کے مطبع ہو تے جس قدر کہ ان کالی چا ستایا اپنی حالت اور باوشا ہ کی خوخصلت کے کیا فاسے مجبور ہو جا تے ۔ ان کال وحکام کوایک دور ہے کارقیب بنا کوافعیں باان کے تعلقین کو اپنے سے والبتہ کر کے ایک چالاک وقعالم باوشا ہ افعیس بالکل غلام بنا سکتا متا اگر اسے جربچہ اختیا رات شاہی حاصل ہو تے آفیس باوشا ہ افران کی خود میں مارکی کا قتضی تھا کہ کوئی باہمت صوبہ وار یا بر ہوس سر لشکر اسے اُلے بلی باس کے ماری کی خود اور اس کی خوات ہمیشہ لاحق رہتے ہیں اور اس کی خوات ہمیشہ لاحق رہتے ہیں اور اس کی حفاظت کی شیر طربی یہ جب کہ وہ لاز ماحکی نظام میں ہے۔

روک تھام کی ایک اور وج بھی تھی جسے سندوستان کے سمالل بقاس آرائی کرنے والے بار ما بھول جانے ہیں عام طور پرستی ہوگیا ہے کے سلطنت مخلیہ میں موروثی امراکا طبقہ نہ تھا۔ اس میں شک نہیں کہ انگلتا ن یا کورپ کے دوسرے ملکوں میں بالبيوم

ٱج كل آمآرت كى صبيى خصوصيات اورٓ اُنينى حقوق وامتيا زات مقرّر ہو گئے مِن اس طرز كابا قاعده طبقه امراب سي سيندوستان مين نه تقا ، ليكن اگر عبد سومرك باكيلياً (ديو دهري) لوزمًا مُهُ حال *ہے " ب*ا وشاہ" کا مراد ٹ کہنا جائز ہے اوراگر قرو ن وسطیٰ کے کشورکشاؤں ا ورجا گرداری زمانے کے باوشاہوں کے کامر، با قامدہ آمین ودستور سے کوئی بت ندر طفنے کے باوج دیکسی نہ کسی حد تک ان کے اُمرا، شرفا اعیان وغرو سے منوب کئے جاسکتے ہیں اور اگر آج مجی حبب کہ برطانی ہند میں گورز حبزل کے نحفی اقتدار کی بجائے بمجلس انتظامی اس کی ذہر داریوں میں منشر یک کرو می کئی ہے۔ ا وراس کے باوجود ماتحت عبَدہ واروں کے رشوخے وانز میں کو نی کمی نہیں آسکی تو يهربه كهناكج علط نهيل سي كد كومغل اعظم يورب ابتمام سيسلطينت كياگ أيينه ما تقيني ركهما اورامي كافيصله آخرى اوراناطق بوتا نجيا ، نامهم وه عادياً اپنے امراد وزرا ا ورخاص انتبازیا وا نفف ا فراد سے مشور ہ لیتا اور بہت کیجہ اتنحیٰ کی را سے پر صلیا تنا جن كوميا تنع باالفاظ كے بے جا استعال كے بغير ہيم اس كى مجلس كبير كہہ سينتے ہن۔ یا دشا ہی راسے پر امیروں کے اثریا اس طبقۂ امراکی جیسا کہ ہمار کے ملکوں س موجود ہے یا ہوجو در ہی سندوستان میں ایک صورت تو یہ تھی۔ اس کے علاوہ ، جرنے د با دُشا ہ کو اختیار تھا کہ چا ہے توکشی ورپوز ہگر کو ہلوک وا مرامیں وافل کر و ہے ۔ بوا بی وخانی کےخطابات بھی مورو ٹی اورخاندانی نہ تھے بگہ عہد وں کی طرح محض تنصى اور وقتى مو تے تھے ۔ بايں ہمماس ميلان كے مسب ويل عارمو ا تع تابل لحاظ ہیں،\_

(۱) یورپ کے قدیم زمانے کے دستورکی شل صبیا میآ کہ نے لکھا ہے،
مند وسان میں مجی نسب کی صحت و قدامت کا بہت خیال کریا جاتا تھا۔ لہذا
مذکورہ بالا اعزاز عموماً انھی خاندا نوں میں دہتے جن میں پہلے سے چلے آ تے تھے۔
می کی کرم الطانت کے آخری آیام میں تو خانص عبد واں کے نام مجی قطبی موروثی جو گئے اور
یورپ کی طرح اُن کے وارث حکومت کے بابند و مختاج نہیں رہنے۔
در) نو دولت اشخاص کے معالمے میں مجی یہ ہوتا کہ جولوگ باوستا ہی

وفا داری میں سرگرم رہتے اگرچہ ان کے مرتبی عبدہ اوران کا آنات البیت مجب

تا ہونا یا و نتا ہ کی ملکیت ہوجا تا تھا اور اعزازی خطا بات بھی دم کے ساتھ ختم ہوجاتے تھے تا ہمرسم ہوگئی تھی کہ اٹات البیت توجوڑ وہاجا تا یا اس کی کھے قتمات لگا ولی جاتی۔ یس ماندول کوسرگاری خدمات وی خاتی اوراگر فور اٌ نہیں، تو کچھ مدت بعب ان بوگوں کواز سر بَوْخطا ہا تب سے سرفراز کیا جا تا تھا ۔ ر۳) زمین یا اس کی مالگذاری کئے ووامی عطئے کی مثالیں کھے کمرنه تعیں۔ اس تسم کاانعام ندہمی اور خیراتی اغراض کے واسطے ہی نہیں ملکہ باوشاہ خاندانوں ما ا فراد کوعدہ خدمات کے صلے میں دیا کرتے تھے ۔اس طرح ، اگرچہ کہنے کوسارا ملک با دشاہ کی مکیت تھا، نیکن رفینہ رفیتہ بڑے بڑے قدیم خاندان نوری کی طرح ا يهار بھی زبین بر قابض اور قانو نا نہیں تو واقعۃً صروراس ﷺ مالک ہو گئے ۔ دوریے عاُلات میا عد ہوتے تو اسیسے معانی یا ہے اور نیز جاگیر دارخفین زمین کاو وامی پرطہُ مل حاتا توا، کچھ مدت میں کا فی قدر وقعت حاصل کرکیتے اور از منہ وسطیٰ کیے بسرن یا زما نہ حال کے امیہ یا بڑے زمیندار کی شل حکومت کی حکمت علی برکا فی انٹر رکھتے تھے۔ (۷) سلطنت کے ہا قاعد وادر یوری طرح ملحق شد و صوبول کوچیوڑ کر دلسی رباستوں میں آ ہے جسلطنت کا جزو نہ مہی 'اس سسے متعلّق صرور تفییں تووال آ عبد وسطیٰ کے جاکیرواری نظامها بورانقت اورخصوصیت کے ساتھ راجبوتانے من بأوشا ہی مطلق العنانی کے خلاف مبہم مگر مم کر مقابلے کا جذبہ نظر آناہیے ۔ کرنل طما فونے ب دلبیند نظریے کی تصدیق اور اپنی محبوب قوم کے لئے انگریزوں کی ہمب در دی عاصل كرنے كى فاطر، اجميريں ايك جاكير دارى أئين كا خاكد يورى فقيل عين كيا ہے اور وہاں کیے اور اُٹکلیّتان کے تمدّن میں جو بعدعظیم ہے، اسے معی خفیہ نے کر کے وکھایا ہے لیکن اگر یہ بیان درست مو تو تھی انفی غطیوں کا اعاد ہ ہےجو **ٹا وُ ک**ے ز ما نے میں مفیول عامر ہوگئی تقیں۔ بیان مصنفوں کی غلطہا ل تقبیر صفوں نے صدیوں سے فاصلے کو نظرانداز کیا بختیق تاریخی کے خلات اختلافات کو کم کرسکے رکھا یا اور مغربی جاگسرداری کے خط و خال کویا توبهرے زیا دہ ابھا را با اتناراسنج اور میں نابت کہاکہ حفیفنت میں وہ ایسانہ نفا ۔ بهرطال به وا فعہ صرورہے که راجبو ن راحبه ، بادشاہوں کو ابنی سیٹیاں دیتے اورسلطنٹ کے بڑے بڑے بڑے عہدے یا تنے تھے۔ وہ اپنی جگریر

رج اول کے موروثی امیراور بالکل خود مختار تھے نگر سلطنت کو سپا ہی اور خراج اواکرتے تھے۔ ا

درجاً ول کے موروئی امبراور بالکل خود خمتار سے گرسلطنت کوسپا ہی اور خراج اواکرتے تھے۔ ان کے حقوق وانتیازات اپنی برادری سے وستور کے مطابق باپ سے جیٹے کوشوارث ہوت نے تنے اور نیزید کہ وہ نسل ہانسل تک سلطنت کے معزز وعالی قدرستون اورباد ثاہی برم شور کی میں مہند وحقوق کے موروثی محافظ بنے رہے۔ یہ اسی قبیل کی خصوصیات ہیں جوگوی زرط وغیرہ مصنفول نے یورپ کے دُورِ ادارت کے امیروں کی بان کی

بر کوں میں ہیں۔ ہیں آخرمیں جب اورنگ زیب نے سی مُری گھری میں ان رابع توں کو بددل کر دیا قاس کے فاندان کے آفندار کوسخت صدمہ پہنچا اور ایساز وال آیا کہ بھر اُمجے نانصیب نہ ہوا۔

جهورا بل ملک کوظا ہر ہے کہ براہ راست سلطنت میں قانوناً کوئی وال نہ تھا۔

ان کا کام سننا، اَطاعت کرنامحنت مشقت اوزنکلیف ای نامخان مخار بعی شبهه وه ظلم و تعدّی کے قوارس کی جاتی اظلم و تعدّی کے خلاف فریا دکر سکتے ستھے اور بعض و فعدا دنی ترین آدی کی آوازس کی جاتی اور برٹے برٹے برٹے برٹے دو با دشائی احکام کی تعمیوں کی تلائی کردی جاتی تھی، لیکن یہ نداوی آئی دشوار غیر تعیینی اور مخدوش کی محلا اسے کارگر نہیں ہجھے سکتے۔ بایں ہم یہ خرجی آزادی، المؤک ذاتی، دستور دیہی کے جوفد بھرا ور سلم اصول و رواج ہے لیے بایں ہم یہ خرجی آزادی، المؤک ذاتی، دستور دیہی کے جوفد بھرا ور سلم اصول و رواج ہے لیے بایں ہم یہ خرجی ا

آتے تھے، وہ با دشاہی اقتدار کی کا فی روک تفام کرتے تھے۔ اور گوبا دشاہ ان کو اسٹوارٹ خاندان سے طرز بیان کے مطابق "مراحم خسروانہ" کہیں جفیفت میں خود با دشاہی سے قدیم منز حقوق اور اس کے اقتدار کی تحدید تھے۔ پھرسیب سے بڑھکر قابلِ اندیشیر اُک

لوگوں کی ایوسی اور ارا دے کی نختگی تھی جنجیس بورپ کے عالم خاجا ہل زمانہ عال میں اور ارا دے کی نختگی تھی جنجیس سے مالانکہ کوئی صاحب ذہانت انھیس سمسکین سند و کہ کہ کے خوش ہوا کرتے ہیں۔ حالانکہ کوئی صاحب ذہانت انھیس اِشتعال دے کرکسی ہم فوم و در دمند سروار سے تحت میں مجتمع اور منظم کر دے تو پیریمی

مسکین عوام وہ کچوکر سکتے سے میں کی مثال ہم آگے پڑھیں گے اور میں کا پیش از بیش اندازہ وہ لوگ کر اسکتے ہیں جوانسانی فطرت کا گہرا ہتے ہے رکھتے ہیں اورائس عہد کے اشارے پہچاسنتے ہیں جواورنگ زیب اوراس سے اسلاف کا عہد اقتدار تھا۔

ے بین جا در رہائے دیجب مرد میں کے بدائر ہے کا جائز ہوئی ہے۔ رعا پاکے ساتھ حکومت کا طرزعمل زم تو ضرور تفا گراس سے حکومت کی اصلی تک نے عدد میں نہ قربہ آتا ہے اور اس میں ملاواک واک

رور مقیقی حبگی نوعیت میں فرق نه آیا تھا۔ بے شہر با دَشا ه سب سے برا ملکی ماکم اور ملکی قوانین واحکام کا ما خذتھا۔اکبر جیسے با دشا ہ سے زما نے میں تو فی انحقیقت، اور

بارموم

یوں مجبی سی ندکسی حد نک رعایا ہے۔ اس کا برتا 'و واقع میں پدرا مذہوتا تھا ، مگران س اعتبارات سے برحکراورصوصیت کے مائد وہ ہرموقع برسلطنت کا سید سالار اعظم ہوتا تھا جہاں گیروجہاں کشا وغیرہ پرشکوہ القاب بھی اکثر جنگی ہوتے تھے۔ ملک بھر میں افوج تخے سید سالار نہی کا مرتبہ سب سے اعلیٰ تقا اور عبد اقبال وعرو ج میں صوبہ واری مرتبیثیر انفی کا انتخاب موتا جو خاص حنگی قابلیت رکھتے ستے اور با دشاہ کی طرع،ان سے عدب  *تو بھی جنگی انت*ظامات سے براہ رامت کا مرمتا تھا۔ اس بارسے میں وہ بآی زنط*ی طونت کے* تخیمون کو تیم فاتح کے اُمرا کروم ویل کے پیجر جنرلوں اور بونا یارے سے نوسا ختہ بادشا مول من كافي سنا به مي سلطنت ك خطابي امرا درخصوصاً منصبداريا توويي مِوتے جنھوں نے جنگی معرکوں میں نام یا یا اور یا و چنھیں دوسری خدمات واوصا ف کے صلے میں ارسمًا ایک مقدّرہ فوجی گروہ کی سرداری پر نا مز دکر کے طبقہ امرامیں وأمل لرلیا جا ّیا تھا ۔ ہمرنوع ، وولت ، حکومت ا ور امارے کا سب سے بڑا ذریعہ جنگی ناموری ہی تنی ' راجیوت راجا وُں کی اتنی سیاسی قدر و منزلت اوران کی سیٹیوں کا مغل شہزاد وں کی زوجیت کے لئے انتخاب بھی اُن کے عالی نسب اور ملک بھریں نامور سبو کے کے علا وہ اسی وجہ سے بیند کیا گیا تھا کہ تمام راجبو سے توم خبگ کی مدو تی قابلیت رکھتی تھی اور راجاؤں کے ذریعے بہت سے کار آمد سیا ہی با دشالہی تا صدیعے بخوني والبنه بوحات يق .

مفل درباز کور دارالسلطنت میں ہوا آگرہ تیام کے زمانے میں ہی ایک بڑے و تعنیٰ میں میں حبی میں ایک بڑے و تعنیٰ میں میں حبی حبال ایک بڑے و تعنیٰ میں حبی حبال کی حبال نظرا تی تھی۔ روز اند جُوق درجو تی فوجیں جمع ہو تیں ۔ ان کے ساز ویراق کا معائنہ کیا جاتا ۔ ان کی حالت اور سرواروں کی قابلیت کی جانچ برتال ہوتی ۔ اور یرسب کام و فقا فوقتاً خود با وشاہ کرتا یا براہ راست اس کی گرانی میں انجام پاتے تھے ۔ نیم فوجی ملاز موں کا غول میں شاہی محل کے قریب ، آئیس میں یا جھی جانوروں سے شتیاں کرنے پر مقرر تھا۔ شاہ و و زیر شکل میں شکار کے علاوہ ، اپنے مقام پر انجی حوانات کی لڑائیاں مقرر تھا۔ اس باب دیم کی میں بوری فعیل موجو د ہے۔ دیم میں باکس میں بوری فعیل موجو د ہے۔ دیم میں باکس میں بوری فعیل موجو د ہے۔ میں شکل و کا فول میں اورا و دیوں سے متعالی آئیں اکبری میں بوری فعیل موجو د ہے۔

بابتو

بادشاہی سواری مجی خاصا خنگی حلوس ہوتی تھی۔ اس سے ساتھ بے شمارہا ہی پوری طبح ہتھیں اور سے آراستہ اور اللہ اور ہے اور ہتھیں اور کا اور ہا اور اس کے قبام اور کوچ کی نزتیب کا پورا استمام کیا جاتا ہے اپنے کہ ہی سال ہوتا اور استی مالی ہو ہوں کے لہر ای مقدم کوچ کی نزتیب دکن پر الے گیا تھاجس کا مقدم کو در سے اور السی خبگی ہو ہے با قاعد در شکر کی میں بری بناوت کو فروکر نا ' یا کوئی زبر وست جنگ وکشور کشائی ہو ہے با قاعد در شکر کی میں بیٹے اور کچھ فرق نہ موتا تھا ۔

ملک کے عام نظم ونسق میں مجی اس کی فرجی نوعیت اُشکارہے۔ عدالت گاہ میں دیوانی کی کچری کی بجائے اکثر فوجی عدالت کا طمطاق نظرا تا ہے۔ اہل فوج سے عادتاً کو توالی کی خدمات ہی جاتی ہیں۔ مزید برآل ، آئرستان ندایک طرف ہمارے عدمین خود میں خدمین خود میں خود میں کو جبری با دشاہی اور رعایا کا جرائم کی جانب خاصا عام میلان اس واسقعے سے بھی نابت ہونا ہے کہ کو توالی کے جوان بھی کی سے کم نیمیا ہی گئتان رکھتے ہیں۔

اسی طرح ، سلطنت کے مداخل کا بڑا صبہ خبگی صروریات میں صرف ہوتا تھا۔
جنانچہ مرہوں کی سلسل جنگ سے بداسمی پہلی اور ملکذاری میں گی آنے گئی تواکس کا وہ
باصالبط انتظام کرسپاہی اور سرواروں کو اہ بہ اہ نتخواہ دی جائے ، قائم ندرہ سکااسی
کے ساتھ سلطنت مغلبہ کا فائمتہ تھینی ہوگیا اور حکومت کا بہت جلد شیرازہ بکھ گیا۔ اس
موقع بریدا ور کھد تنا جائے کہ ابوالفضل نے سلطنت کے جواحدا و کمال جا معیت
کے ساتھ جمع کئے ہیں ، ان میں سب سے اہم اور صروری چنر پار ہارہی تبائی گئی ہے کہ
ہر ضلعے سے باوشاہی فدمت کے لئے کئی فوج با قاعدہ اور کمتی بے کہ اس کے
ہر ضلعے سے باوشاہی فدمت کے لئے کئی فوج با قاعدہ اور کمتی بے کہ اس کے
ہر ضلعے سے باوشاہی فدمت کے لئے گئی فوج با قاعدہ اور کمتی بے کہ اس کے
موج کا زمانہ ہی وہ ہے جب کے اس کی خبگی فصوصیات سلامت میں باتی بانچر منل
ومیش دوست جمانگیر کے لڑائیاں لڑا گونچہ ناموری نہ پائی کیلین باتی پانچر منل
ومیش دوست جمانگیر کے لڑائیاں لڑا گونچہ ناموری نہ پائی کیلین باتی پانچر منل
ضرفت مکتا در جمانگیر کئی اسماعد حالات نے ہما بول کوشیر خاں کے مقابلے میں
مشاہ جمانگیر کے ساتھ نامساعد حالات نے ہما بول کوشیر خاں کے مقابلے میں
مشاہ جالی گئا ہم جال بھی آخر عمریں امن بہند موگیا تھا اور اپنی گذشتہ جگئے ہمرت کے
مشاہ دلوائی شاہ جہاں بھی آخر عمریں امن بہند موگیا تھا اور اپنی گذشتہ جگئے ہمرت کے

بابسنه مطابق مردانه وارمقابله کئے بغیراس نے آخریں معزول ہوناگواراکرلیا ۔ان سب با توں کے باوجو و ونیا کی تاریخ میں اورکونساشا ہی فائدال ایسا ہے جوسلسل حقیا پسے نامی گرای اعلی ورجے کے لوٹ نے والے فرمال روابیش کرسکے وال میں سب سے پہلا با فی سلطنت با بر نقاکہ ہم اسے مرسمے ہیں سب کے آگے اسے مرسمے ہیں سب کے آگے ایسے مرسمے کہ آگے کہ قارتس اعظم کے کمی کارناموں کیا تے ہیں ۔ تبدالکہ جس نے ایسے ایسے معرک مرسکے کہ قیارتس اعظم کے کمی کارناموں کا مقابلہ کر ستے ہیں اور ایمی فتو جات کی ، ولت سلطنت کواز مرنو وائی اور وسیع کیا اور فوجو کو کلیڈ از مرنو مرتب کر دیا چھٹا عالم کی برولت سلطنت کواز مرنو مرتب کر دیا چھٹا عالم کی ہو جس کہ لڑکین سے برابر سیا کری سے جس رکھا ہے کہ اور اپنی طوبل و پُرتشونش زندگی کے آخری غینین ہرس سلسل وکلیف و و مرحکہ ارائی ہی مرب نے اسے میری نہ ہوئی تو اس وقت بھی کہ کہنا جاہئے کہ اسمی سال کی بڑی غریس وفات پائی تواس وقت بھی کہنا جاہئے کہ اسمی سال کی بڑی غریس وفات پائی تواس وقت بھی کہنا جاہئے کہ اسمیت کی جس سے کہنا جاہئے کہ اسمیت کرتے سے سیری نہ ہوئی تھی ۔

یه می کلمدینا جائے کہ سلما نوں میں با دشاہ کو اگر پا پا کانہیں تواصولاً خلیف، یا فدرہبی صدر کا مرتبہ حاصل تھا۔اسی نبا پر اکبر نے اپنے اجتمادات کو واجب العمل نابت کیا یا نابت کرنا چا ہا تھا، گریا ور کھنا چا ہے کہ مہند وستانی سلما نوں میں شیعہ فرقے کے نوگ اسیر منی اور فی الواقع ملحد شیمھتے تھے۔ دولی فاسے اس حقیقت کو بیش نظر رکھنا صروری ہے باسعوم

اول تواس کئے کہ یہ ندہبی اضلاف، دلیل مزیدہے کہ با دشاہ کو دبنی معالمات میں رعایا کے معتقدات و بھکراہ تیاط رواداری سے کام لینا قرین صلحت تھا۔ ووسرے اس سے اورنگ زیب کی اس شدت کی ایک حد تک توجیہ ہوجاتی ہے جاس نے بیجا آپور اورنگ زیب کی اس شدت کی ایک حد تک توجیہ ہوجاتی ہے جاس نے بیجا آپور اورگوگنڈہ کے سلمان با وشا ہوں سے خلاف جائز رکھی مغربی مالک میں یا یا یا ہقنوں کے مقابلے میں علما کے کلیسا جس طرح منظم ہوکر خالفت کر سکتے ہیں، وہ بات بہاں اس کئے مکن نہ تھی کہ ایک تو با د شاہ نہ ہم سے معاسلے میں مجتبر داورا مام ہونے کا وکوئی رکھنا تھا و و سرے شیم علما کی کوئی باضا بطر جاعت بندی نہ تھی ۔ پرجوش نہ ہمی بیشوا اول اوران کے بیرو ول نے بعض او قات سخت بندی نہ تھی ۔ پرجوش نہ ہمی بیاوت کی نوبت آ آگئی بایں ہمہ با می زنطہ کی نہ ہمی سلطنت اور نہ ہم بیاک دونوں کی ہیئیت ترکیبی اس کی تعقی نہ تھی ۔ دونوں کی ہیئیت ترکیبی اس کی تعقی نہ تھی ۔ دونوں کی ہیئیت ترکیبی اس کی تعقی نہ تھی ۔ دونوں کی ہیئیت ترکیبی اس کی تعقی نہ تھی ۔ دونوں کی ہیئیت ترکیبی اس کی تعقین نہ تھی ۔

ونیوی معاملات کی طرف و وبارہ متوجہ ہوں، تو مقدمات کا فیصلہ کرنے کی غرض سنے دارالسلطنت میں اور عدالتیں تھی ہوتی تقیس اور حکام عدالت یا توباوشاہ کو بطور اسیسٹر سنٹورہ ویتے تھے یا بطور خود فیصلہ سنا تے تھے ۔ان کے مدد گار قاضی کہلاتے جو قالون کی تعہد کرتے تھے۔

و قتاً فوقتاً، اور خاص کرسلطنت کے زوال کے زمانے میں طرح طرح کے عہد ول کے مفن نام و خطاب ایجاد کر لئے تھے ۔اس کی وجہ یا تو وہی حذ بہ تھا جس کی بد ولت قرون وسطیٰ میں بای دنظی دارلسلطنت میں بڑے برشکوہ خطا بات گھڑے گئے تھے یا ذی اقتدار استخاص کے سطا لبات اعزاز و مرفرازی کو پوراکرنامفصود بہوتا اور یا کسی خاص عہدے سے ایک شخص کو الگ کر کے زیادہ کا رآمد آدمی کو مقر کرنے نا ہونا تو معزول عہدہ دارکی اشک شوی کے لئے نیا خطاب یا عہدہ تراش لباحاً انتظاب

یمن کا بھی ہے۔ آگے بڑھیے تو مرکزی حکومت اوراس کے مناصب کی تحقہ کیفیت یہ تھی ۔ آگے بڑھیے تو ملطنت صوبول میں نقیم تھی ہوں میں مرصو ہے کے دائی کو اوّل اول سید سالار موسوم کرتے تھے۔اکہرکے زمانے میں ایسے صوب بے بیندرہ تھے بارہ نربدا کے موسوم کرتے تھے۔اکہرکے زمانے میں ایسے صوب بے بیندرہ تھے بارہ نربدا کے

الوسوم الوراد رتبن دکن میں یاورنگ زیب کی فتوحات سے دکن میں تمین صو بے اور ہن گئے۔ آغے حلکر سیدسٹ لاری بجائے نواب کی اصطلاح جاری ہو ٹی اورکٹی کئی صوبوں کا ایک والي صوبه دارك نامرسي مفتركيا جانے لگا۔ الفينت فر كالفاط مي موم دارى با دشاہ سے احکام کے ماسخت 'اپنے ملاقے ہیں تما مینگی اور دیوانی معالات کا حاکم بِوْمَا نَمَا ﴾ وه ما دشا اظل الشُّد کے ایک اشار ہے پیرمعزول سماحا سکتا بھا الیکن آخرا نے ا من (حبساكه نواب نظام الملك كيم معلط مين بها) ده ندصرت تازليت إيين عمدي ُ فَانْمُررِمْتِنَا بْلَكُه السِينِصوبِ كُونِتنقل رِباست بِناسكنَا بَهْمَا چِناَمْجِه دَكنَ كَ**علاوَهُ نَبُكَأ**كَ وراووه ميں ہی ہوا اور او دھ کاصوبہ دار ایک انندائب صوبه دارا بغصوبول كاخو دانتظام كرت ليكن اورنك زيب ست بعد سے پیرٹری اور محدوثل رسم طرکئی کہ وہ اپنیا نائب و مان تھیج و بیتے اورخو دور بار ہیں عبیش وعشرت کی زندگی بسرکر کنے ۔ رسوخ واٹر فائم رسکھنے کی غرض سسے بیش فنسسرار نے فراہم کرتے رہنتے یا ان حربیوں اور شمنوں کے خلاف ریشہ روانی میں سے اندلیثیہ تھاکہ صوبہ دار کی بجا ئے خو دیا د شاہ کا تقرّب حاصل كرلس سے اور قبل اس سے كه صوب وار اسينے دورافتا و و مكر بر نفع مب ان ال كى و آندیبو اس کی معزو کی کا حکم حاصل کرلس گے ۔انفی دیوں ایک اورٹراد بنور رِّكُيا مَعَالَدُكُنُى كَمَيْ عِهدوں كوايك شخص أكى وانت ميں جمع كرناچا يُزموكيا ياجا ئر ركھنا يڑا۔ ب نظام الملاک ہی گوہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت میں دکن آور مالوے ٹی داربوں کے علاوہ وہی وزبرسلطینت بھی ہیں ۔اس عہدسہ خطاب *لیکراستعفاد ما توبھی و ہ*ای*ات تیسہ سے صوبے کا اس و قنت تک دعو کا کرنے ہے* ک واقعات نے اس سے دست برداری برجبورنہیں کردیا ، بد کجان کا صوب تقاجا سے موصوف نے باوشاہ کے نام سے سائقہ صوبہ وارکوج نغاوت پر آگاوه تقيا، جيراً نڪالا تقيابه

کرنل ڈاو کا بیان ہے کہ شاہی فسے رامین ہر ضلعے میں بھیجے جاتے ۔ آئیں علیٰ رئوس الاسٹہا دیڑھکر سایا جاتا اور بھر قاصنی کی مدالت میں قلبنید و محفوظ کر لیا جاتا تھا۔ ِ لیکن سوال یہ ہے کہ باوشاہ کی آنکھ سے او حبل اتنی دُورسے اُن پڑاکس صدّ مک ہو تا تھا ہ

بندوشان كى مالت

باريهم

یہ میچے ہے کہ شارل مین کے ''مرسی ڈومی نکسی'' کی طرزیہ بادشاہ کبھی کبھی ناظروں کو مجتاکہ نظر ونسق کی خرابیا ل ظاہر کریں اور پوری سلطنت کے انتظام کی ہم نگی اور مشتر کہ کام نمی قوت قائم رکھین بلیکن بر نیبر نے خود اور نگ زیب سے عہد میں لکھا ہے کہ یہ ناظر محض رشوت خدار ہوتے اور مین کی تنفید و محاسبہ سے لئے بھیجے جاتے ، عامتہ انحی کے اشارول پر چلنے لگتے تھے۔

صور واروں کے تحت بیر ایک ایک صوبے کے حاکم یا نواب ہوتے اوران کے بعد صنعی پر فوجد اور یا فوجی حاکم یا نواب ہوتے اوران کے بعد صنعی پر فوجد اور یا فوجی حاکم کی عملد اور ہوئی ان کے متعلق بھی ہم الفنسٹن کا قول نقل کر ستے ہیں کہ ' اِن سکے حدود اِ اِختیارات ہیں مقامی یا فوج بے ذاعدہ جمانہ اور وہ اراضی آتی تھیں جو فوجی اغراض کے لئے مضوص کروی گئی ہوں ینوج باقاعدہ بھی ان کے زیر حکم ہوتی اور اپنی حدود ہیں اسیسے فنتہ وفسا دکا دفع کرنا ، حس میں نوج کی ضورت بیا ہے۔ بیا تھا۔ بیٹے ہوتے اور ایکا فریعنیہ ہوتیا تھا۔

صوبہ دار، نوآب اور غالباً فوج دار ہرایک کے ساتھ ایک، و توان یا وزیرال مقررکیاجا تھا اورگو وہ صوبہ دار کے اسخت ہونالئین کی سے کی صوبہ داری کے دیوان کا تقریر خود یا دختا ہ کرتا تھا۔ وہ جا کہ عمو ما سند و ہونا تھا اس وا سطے غالباً سے اپنے بالا درست کی جاسومی کا کا م بھی لینامقصو دہونا تھا ہی کا رکے اور نی سے اور کی جاسم کی ناہ زو کی یا اس کی منظوری اصولاً سا جب لطنت کا کا م بھی اگرچہ انتخاب اور منظامی تعدیری اور گرانی میں گئی، جب با دشا ہوں کی ذاتی سعد کی اور گرانی میں گئی، جب با دشا ہوں کی ذاتی سعد کی اور گرانی میں گئی آئی تو اس اصول کو عام طور سے نظر انداز کیا جانے لگا طالونکہ اس کا نتیجہ یہ ہواکہ مقرر ہوا ہے اس سے اور مقرر کر سنے والے مربوست سے خلاف مناقشہ ہوا ، اس کا خلادہ میں تا سے اور مقرر کر سنے والے مربوست سے خلاف مناقشہ ہوا ، اس کا خلادہ ہی تھا۔ دہلی سے تقریر سے جلی فران یا منظوریاں بھی تکائی جائیں مناقشہ ہوا ، اس کا خلادہ ہی تھا۔ دہلی سے تقریر سے جلی فران یا منظوریاں بھی تکائی جائیں مناقشہ ہوا ، اس کا خلادہ ہی تھا۔ دہلی سے تقریر سے جلی فران یا منظوریاں بھی تکائی جائین مناقشہ ہوا ہوا ہے کہ ساد ہی حالی خوریاں کو اختیاں کو اطلان کی دکھا و سے در اکا م معنوعی سفیر کی دکھا و سے سے اور کی بھی نے ذبوں کو اطلان کی دکھا و سے در اکا م معنوعی سفیر کی دکھا و سے ایک کہ ساد ہی ہوائر قرار دیا جائے۔ خیا نجہ ند کور کی الاد فرگیوں کے دور خوال کی اعراز ایک کے دور کی ایک کی دیا تھی کو معلسان کی سے بوائر قرار دیا جائے۔ خیا نجہ ند کور کور ہوائی کی داکھوں کی دور کی اور کی جائر قرار دیا جائی۔ خیا نجہ ند کور کور کور کی ان دور کی جائر قرار دیا جائے۔ خیا نجہ ند کور کور کا الاد فرگیوں کی دور کی سے دور کی دور کور کور کور کی سے دور کور کیا جائی کی دور کور کی سے دور کی دور کی دور کی کور کور کی دور کی دور کی سے دور کی دور کی دور کیا کی دور کی د

بابعوم فضيم برجي ايساكياكيا -

بادشاہ کے اقتدار کی جن صد نبدیوں کا اوپر ذکر ہوا ہے، اتھی کے ساتھ صدیہ وار کواسینے محد و دعلاتے میں پورااقتدار حاصل ہوتا تھا ،اوراسی طَرح نواب سرکاری خراج اواکرنے کے بعد آپنے صوبے کا قریب قریب مطلق العنان حکم ال بیوتا تھا۔ ایسے نظام حکومت میں ما فرمانی اور بالآخرشکسٹلی کے طبعی اسباب موجود تھے اگرچہامتدائی باوشاہوں کی ذاتی قابلیت مستعدی اور پنجتة ارادی کے باعث ہخطہ مهر پی کم موگیا ۔ بید دیکھکر می تعجب ہوتا ہے کہ مسلطرح وکیم فاتح نے حفظ القدّم کے طربق اپراییخ بڑے مرسے مرداروں کوایک دوسرے سے دُور کیا ایسے علاقوں میں جبال ماکیر دار سے سوائسی و ورسر کے امیر کی حکومت تھی مُنتشرکر دیا تھا ، اسی قسم کی احتباط مغل شہنشاه محی کما کرتے ستھے کسی صوبہ داری میں ایسے ہی امیروں وزردل فر می سید سالار ول کوجاگیزی عطاموتی تقیس، جن کاصوبه وار سسے کوئی تعلق نه موا ور ام کی اور بڑے بڑے جاگیرداروں کی اغراض حدا گانہ رکھی جاتیں تاکہ وہ ایک د وریب کی بمسی مدنک، روگ تھام کرسٹیس ۔ بلکہ اور م توبیاں تک بڑھاکہ يقين وكآ باسي كم باوشاه اس اختلاف كوعداً قائم رطفة الدائية انتدارك لله ضروري سمجھتے تھے ۔ عجب نہیں کہ یہ فائدہ بعد میں ان کونظر آیا ہو۔ باتی بیقینی ہے کہ اخرکے نجکمے باوشا واس مدسنے بھی گزر گئے تھے اوراینی رہی مہی قوّت کو کیچہ روزی کے لئے سجانے کی خاطر عاد تا اسینے حکام اور سید داروں کو باہم لڑا ستے اور خفی طور سے ان میں باہم جسد ورقا بنت کی آگ بھڑ کا تے آھے اگرجاس طرائق مل میں جتی ترقی ہوی اس قدر پورے بیاسی نظام کی نباہی قربیب تراتی کئی . مگرعبریت کامقام ہے کہ ان روال رمیدہ با وشاہوں کو خود الینے ناہوں کی جبری فلای سے بینے کی اور کوئی ند بیری مجزائس کے چە وىرىندگورىپونى<sup>،</sup> نظرنە آتى تقى -

سلطنت کے عہد عروج ہیں صوبہ دار اور ماشحت عال بہت احتیاط سے منتخب کئے جاتے ادران میں اکثر اپنے آقا کے اوصا من حمیدہ کا پر نونظرآما تھا۔ ان دنوں بھی بار ہائرے آدمی کا انتخاب ہوجا تا اوراس صویت میں اہل لاک بیر بہت مُری بن جاتی تھی سلطنت سے اکثر انطاع دارانسلطنت سے فاصلۂ دراز پر باربهم

واقع تنجے۔آمدورفت کے دسائل دشوار اور نہایت سنت تھے۔بادشاہی اطوں کو رشوت دے کرخاموش کردیا جاتا ہے بنامی حکام کے جبر وجور کی دست دلوں پر بیمی ہوتی تھی اور ا دھر جو بکہ جاکم کو مدت طازمات کا بیتین نہ تھا اور بہت کمن تھا کہ تھوڑسے ہی ون بیں وہ برطرف کر دیا جائے لہذا جومو قع طنا ، اس سے وہ پورا فائدہ اصطابے کا مشتاق ہوتا۔ اس بین اساف بہندی اور خرج طلب مند و تحشم رکھنے کا شوق طراس تخص کوجس کا کام رعایا کی حفاظت وسر رہتی تھا ، بنصیب باشندں کے جن میں خت گیر جابر اور بلا ہے بے درمال بنا ویتے تے۔

عام نیجه کا ہے ہیں جلدی کرلیا ہے۔ عام نیجہ کا اپنے اپنے بتدریج کمتہ پیانے پر، صوبہ دار کے ظلم وزیا وہ شانی کی نقل نواب، فرجدار ہزئیندار اور پولی کارکیا کرتے تھے ۔اگرچ کاؤں کی آبادی کا نظام اور براوری والوں کے جدبات کی اسپنے مقدم یا چودھ کی کے طرز عل پر کافی روک تھام رہتی تھی ۔راجبوت رباستوں ہیں ان کا ابنا انتظام ہوتا اور ہوزالئے ہیں تو وہ علّاخود مختار ہوگئی تقیس لہذا وہاں کے باشندے ان آفتوں کا آنتا شکار نے کے بوس جا وسے تین طبح نظر ہوتے ، وزارت ، صوبہ داری ، اور سپر سالاری یہ اکثریاریا ریا طوبل کمہ سے تین عملی ہوتا رہتا ، تا ہم بین گای طاز متیں تھیں اور اسی سے کے ان میں اور اس ا مارت میں جسے میں نے کی تھی تان کر منتقل قرار دیا ہے ، فرق تھا۔

ر مرتبے ، امبری ، اور منصبداری کے تعے ان ووکوبفو مافقات کی الدیش انفات ان كاعلىدة عليده وكرا تاب يجموع طوريريوكن قرين صحت موكاكه أمرا من وه وك وانل تفي جوستقل طور برا و سيخ فل مقيم بن للف كن جاست تقع و اورمنصداري ایک نوجی اغراز تھا بخیے حکومت کی فوجی نوعیت سے مناسب حال سوار وں کی مقرّر و تعداد کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا تھا ۔ اس سے سواریا پیا وہ سیامہوں کی اصلی تعداداس تعداد سے بیشہ کم ہوتی تھی جواس کے نام سے نسوب ہوتی اور جن کی ننخاه حکومت کی طرف سے السے ٹی جاتی تھی ۔اس موضع برمیں فوج کی بجث میں ووباره عود کرول گاپه

ایک ِ اورخطاب بهاوریاسیه دا ر کانخاج جارے مینا بُٹ سے خطار کے ماثل ذار دیا گیا ہے۔ اُمٹرا اور بہنا وروں کو ہاہ راست تنخ اولئی نفی یا نہیں اور کے نعلَّة مِسْ بقين تحيرا تَهْ كُونبِس كَهِ سَكَتا مُرْمِيا كَمان ہے كہ عام طور سے وستورية خَارَجُيں ا بنی میشت فائم رکھنے ئی غرفن سے جاگیر س<sup>و</sup>ے دی جاتی ختیں۔ یہ گھنا صر*ور ن*ہیں *ک* ینی لوگ کمجیی ایک ا و کمچی دورسری قسم تی ، سرکاری خدات انجام و بیتی رستنے تقحه . فا مذان شاہی کے شہزار و ول کو یا صابط سب سے بند رہے کا منتقب دار مقرر لياجا تا تقا۔ فوجی سرنشکروں کوخطاب خانی کی بھی بڑی مسترت ہوتی تھی اور راجیو**ت**وں كوعموماً سَسنگر كے خطأب سے سرفراز كبياجا باتھا ۔

بارشاه كىسلمه طورىركتىراكد نى ك ذريع حسب ذيل تعييرا ول تووه تنابى ارامنى ومستقل طربيرا نعام يانسن معانى كي سائق جاگت ريس نه دی گئی بول و وسرے فاص خاص عبده داروں ر اور معض مصنفول کی سخر سرے مطابق) عام ذی تروت افراد کے متروکے برخی بادشاہ کا قبضہ ہوجا تا تھا۔ گر مجير اس ميں لبت شبرد سے كه آخرز مانے ميں نمي تھي ايسا ہوا موكدا يسے مرنے والوں كے <u>جیسے</u> زمند ارم مال تو مال زمین کی آمدنی بر تھی باوشاہی قبض*ہ مو گیاہو ۔* اگرچی*رنہ وکی لاوار نت*یر بی بهر منفقول تا وا ن وصول کیا جا تا خفا به رہے سرکاری عبدہ دار تو و ہ اپنی زندگی ہی یں ،ل متاع کا بہت کچے حصہ اپنی اولا دیے حوالے کر سکتے تھے۔ دیبات والوں کی وہ اراصنی جن بران کا مالکا نه قبصنه مونا ، ان سی کتنی بی مالگزاری وصول کی جائے ،

وه با دشاه کے قبضے میں کہی نہیں خمتی ہوتی تھیں یہ تو دز مائۂ حاصرہ کی اصطلاح ہیں باضا بط صوبوں کاحال تھا ، راجیوتا نے یا و وسری باج گزار ریاستوں میں اس قسم کا ندلیشہ اور مح کر تھا۔

كي دشايى أمدنى كاتبيه إذربعه ضبطه التميس جرمع اوقات بالكن ودائي مع ئى قان . يمانگيرىنے البيى سنرا كا ابنى تزك ميں ايك عجيب اوت اسعف اتكيز قصد كھا ہے كہ حریص و مرجوش کاروباری نے فیرسلموں مردوباره جزید لگانے کی صلاح دی اور کا اجار ہ لیکرخود بھی کسیبہ بھرنے کی تدبیری جہانگہ بکو میغتر اسلام سے احکام سے زیاوہ رى كلمت على كاخيال تفاكران في مزيه كا اجاره ويت كررولية ومن وصول كرليا ، مبيت تخص كا،ابسام تعصبانه متنوره اور شرانگيز ترغ لم کرا دیا بھراس کی تھی مختصرطوریہ نا ویل کرتا ہے کہ میں نے مقبول کا یا تی مال ضبط اس کی اولاد محروم موجانی ۔ ‹ ۴ ) اندرو بی اور بیرو نی تجارت اور کاروبارسے ) ما دشاه كو ما قاعده محاصل كي صورت من معقول نفع ا وركمي كهي ان مواقع برنهايت بانخالف ماصل موستے جب کہ وہ سجارتی یا دمیراخیال ہے، صنعتی اجار و سِن منظوری د متا باان کی تعسد من کرنا۔ (۵) خری ترسب سے میر نفع ذر بیر آمدی سے تعلن راهی ہے۔ قد تم زمانے کا یہ وستورکہ بڑسے اوی کے یاس ماسنے وفت دخصوصاً جب کرکوئی غفر الكامر كلنے كى اميد مو) فالى ماتھ نبط تے ستے ورباد مغلبة س محى يورى شدت سے حاری تفا۔ اکبری سیست کماما ناہے کہ ورنستہ کم ندرا نے قبول کر تا تھا۔ عمن ہے وہ رخمال رکھتا موکہ جو کھ لما جائے، اس کے برابر یا بڑھکرعوض دے دیاجا ہے۔ الوقف لئے قعتین ومساکین نے ساتھ اس کی منایات و فیاضی۔ آڈے و قت میں یوگوں کی قرض وغیر سے دشکیری بیشرفاکی مجانبی وضع نبایت کی استطاعت ندر کھتے ستھے اور ان بان کی وجر سے کسی یہ سوال می نکر سکتے تنے بخفی اور تطبیف پیرا ہے ہیں كے حالات يوري تفسيل سي تخرير كئے إيل مرحبوى طورير و يجيئے تو نذور وتحالف کے جواب بیں بہت کچھ دینے دلا نے سے باوجود فائدہ باوٹنا بہوں ہی کو ر مهاتها درگاه حکومت پر سرا برید نذرین حرمتی مهی تحسی اور خاص خاص نقر پیاب می تو ان کی برطرف سے خوب ہی بارش ہوتی تھی ان میں کشرت سے طرح طرح کی میزی

باسحم

تنال موتی تیں۔ کہتے ہیں بادشا ی جاہر خانے کا بیش بہا ذخیرہ اور وہ تغییں جاہرات بن سے متحت طاؤس مربین تھا ،اسی طریقے پر فراہم ہو سے سقے۔

دور بایں ہم ہسلطنت کی آمدنی کی سب سے بڑی شعل مدز بین کی مالگزاری تی۔
یہ بیدا والی ایک ہمائی شخیص کی جاتی اور اکبری بند و بست میں نہایت معنول وضعفا نہ اصول پر عائد کی گئی تھی ۔ یہاں یہ کھفا کا فی ہو گاکہ یہ بند و بست و مسالہ مقرر کیا گیا تھا تا کہ اصول پر عائد کی گئی تھی ۔ یہاں یہ کھفا کا فی ہو گاکہ یہ بند و بست و مسالہ مقرر کیا گیا تھا تا کہ اور آفات کی بسما نہ کی خشک سالی مقرر ما گو است کی بسما نہ کی خشک سالی مقرر ما گئی اور کی کی احتیاط سے رہا یہ بسر کی جا ہے تو اور کی کی احتیاط سے رہا ہے تو کہد سکتے ہیں ۔ اس بند و بست کو اکبر سے جانشینوں نے بی اگر جہ متا می جور واست ہوا کی بد ولت ، جس کا ہیں او پرا شار وکر دیکا جوں کہ میڑوں کی تاخت و تا راج اور الگزاری پر دست میر دکر نے سے پہلے بھی بار پائو نہ تکارس نے دہر واست بر دکر نے سے پہلے بھی بار پائو نہ تکارس نے نے ہے۔
کی تاخت و تا راج اور الگزاری پر دست میر دکر نے سے پہلے بھی بار پائو نہ تکارس نے بے۔

ال نیخطمک سیاستی نظیم کاهب کا اسمی لطیروں نے بالآخر تاروپو د کمجیرو باجن کو بننه وع شروع میں متفارت سے دیکھا جاتا تھا ) یہ تبصرہ تشنہ رہ جا ہے گااگر سلطنت کی

افوائ کاتذکرہ نہ کردیا جا نے۔ ن

مختلف زا نول میں بیاہ کی ترتیب مختلف رہی اور مہ داروں اور بامیوں کی جی بہت ہی است کی افسا مرشمل تھی۔ بادشاہ کا مزاج اور اسی کے اثر سے حکومت کی روش ، سلطنت کا مختلف بادشاہوں کے جدمی وسیع ترمیو نا اور نیز تعربی حالات کا مزبا نے سلطنت کا مختلف بادشاہوں کے جدمی وسیع ترمیو نا اور نیز تعربی حالات کا مزبا نے کے وہش بارہ امبراد سیامیوں کی مختصر کھی ہوئی جمعیت تھی جس کی رتب عمرہ اور نقل وحکت کا پورا انتظام تھا۔ اس میں بشتہ سوار بندونجی اور تیرا نداز سے مگر بھاری تو ہیں جم موجوشیں بورا انتظام تھا۔ اس میں بشتہ سوار بندونجی اور تیرا نداز سے مگر بھاری تو ہیں جم موجوشیں اور انتظام تھا۔ اس میں بشتہ سوار بندونجی اور تیرا نداز سے مگر بھاری تو ہیں جم موجوشیں موسنے کی وجہ ہی سی خطرے ہیں رمہی تھی است کچھ نہ کچھ تو ست پہنچ جائے جہانے ہوائی اس نے دو بڑے سے اسی محمول کے و و نون بازو دوں بر اسبنے سواروں کے جست دیا لاک دستے بھی سے اور شمن کے کثیر شکر کو اندر کی طرف اننا دبایا کہ جست دیا لاک دستے بھی سے اور شمن کے کثیر شکر کو اندر کی طرف اننا دبایا کہ جست دیا لاک دستے بھی سے اور شمن کے کثیر شکر کو اندر کی طرف اننا دبایا کہ

ان کی ترتیب بگراگئی اوروه ایک سراسیمه و خاگف بھیٹرین گئے ۔اس خاص موقع برتو ہوں کی زنجے کھلوا دی گئی اوران کے عقب سنے کل کر تازہ دم بیا ہ نے سامنے سے حکہ کیا کی فیٹے کہ کا مل مزیست بیں جگی رہ گئی تھی، وہ بدری ہوجا ہے۔ اس طرح با ہری فیگی ند بسر کئی گ کا خل میت بہتری پنجم کی کامیاب جد توں سے چیرت انگیز مثنا بہت رکھتی ہیں جو بہتری نے اُر اُن کور سے میدان میں اوراسی قسم کے حالات میں اختیار کی تصیب ۔

ظاہر ہے کہ اول اول آل آرکی کیا ہ مس تا ہر تربیرون میند کے خاصہ نتہ مک تھے

ظاہرت کہ اول اول آبرگی آبا ہمیں تمام تربیرون ہند کے عناصر تنہ رکب تھے لیکن خودے ہی ون بعد یہ صورت نہ رہی ۔ العبتہ ہما پول جب دوبارہ ہندوستان آبا تو شالی صوبوں کو اس نے زیا وہ ترائس پر دلیے معیت سے دوبارہ فتح کیا جو شاہ ایل نے مستعارہ ی تھی ۔ مزید برا ل، مغلوں کے پورے کرورا فتدار میں وسط ایشیا اور نہیں افغانستان کے جو علی علاتہ بن گیا تھا) مبیا ہی، سردار اور سیہ دارکتیہ تعداد میں بعرتی ہوتے رہے ۔ اخمیں مہند وستان کے دلیے باشند وں سے زیاد و تنخواہیں ملی تھیں اور نغلوں کی افواج افاعدہ کے سب سے زیا دوستد دیا ہی ہی ہوتے سے ۔

اور خلول کی افواج با قاعدہ کے سب سے زیادہ وستعدباہی ہی ہوتہ ہے۔
اکبری فتو عات اور نظیم سبندی نے دوسے شعبول کی طرح ، فوج کی بارخ اور نوجیت میں جی بارخ کی اور نوجیت میں جی بارخ کی اس بار کا آغاز کیا ۔ آئیدہ سسے ہندو کو خصوصاً اور نوجیت میں جارخی برلی باکل ایک نے باب کا آغاز کیا ۔ آئیدہ سسے ہندو کو خصوصاً راجیوت میں وارجی برلی باکل ایک نے بار کی سبہ دار یوں پر نظر آنے گئے ۔ برادری کے فاندانی کھیا اپنے اپنے اپنے واہم کرنے گئے اگر و بعلوم خانج اس کی معرف اور کھی امانی کی بجا کے میں میں ان سے بہتہ ابنی اور کہی امانی کی بجا کے میں دو میں ان سے بہتہ ابنی اور خور سے امان کی میں بورا ضبول کی درجے کی نہوتی جی سامانت کی دست کی وجہ کے فین جور و میں سے اپنے کام کے آور کی بارخ کی اس کے بیاری کی میں بورا ضبط فائم کی درجے میں بورا ضبط فائم کی درجے می نہوتی جی میں بورا ضبط فائم کی درجے میں بورا ضبط کی درجے میں بورا ضبط فائم کی درجے میں بورا ضبط فائم کی درجے میں بورا خبل کی درجے کی درجی کی در

اليجم

اسی فراست سے بس کی بد ولت اس نے اسپنے زیانے اور مقام کے ختلف شعبوں میں مرّ وجرعا وات وافکار میں چیرت انگیز تغیر پیداکیا ،اکبر سنے بیادہ فوج کی منہ ورت کابھی اندازہ کرلیا اور قاعدہ مقرر کیا کہ مرتضیدار مساوی تعداد میں بیاوہ وسوار رکھے اور بیادوں میں ایک چو تھائی بندہ جی مول ۔ باتی تیر کمان ہی سے سلح کروئے جائی ت اس کے ساتھ اس نے ایسی اعلی در سبح کی کثیر سوار فوج قائم رکھنے میں کوتا ہی نہ کی جس کو مے اپنے زیاسے تک بہت کچھ کارآمد پایا ہے ۔

ده مندهی درماله جس می منمان شرفاجه تی کئی جائے سے اوراس کا ہر سوار اس التاً میدان میں آتا اور میدان میں بھی کافی آزا و ہوتا ، اسی لئے زیاد و سواروں کی مؤورت زہرتی آتی یا کہنا چاہیں کے دوزیا دو سر داروں کی مائحی گوارانہ کرتا ہما ، گرسر فررسش ، عالی ہمت اوران فرکی سرواروں تک کا سچا جاں نثار ہوتا تھا جاس کے ساتھ شرفوانہ رنا کو کریں اور وہ بھی ول سے ان کی عزیت کرتا ہو ۔ ایسی ہے قاعد و سوار فوج نے پہر رنا کو گریں اور وہ بھی دل سے ان کی عزیت کرتا ہو ۔ ایسی ہے قاعد و سوار فوج نے پہر کی ذواہت نے برمحل بھرتی کی اور حمل کردا تھا۔

میرسالہ کو یا اکبر کے متعدا قدیوں کی جمعیت کا بہت اچھا بنتی تھا۔ احدیوں کو آتے ہے ایس کے دائے۔ احدیوں کو آتے ہے ایک بیا کہ رکھیں تھا۔ احدیوں کو آتے ہے اور کا آتے ہے۔

آدمد با قاعده مباه کسی قد اسبے بروائی اورغبر امرانہ طریق بینصبداروں کے تخت میں مع ہوتی تختی ہے اسکون کے تخت میں مع ہوتی تقی میں معالم میں معالم میں معالم میں معالم میں معالم میں میں الواقع البسے نوجی مروار ہو تے میں کا توریب قریب قدیم زیا نے سے فرجی مروار ہو تے میں کا توریب قریب

سارا کام ہی نوج سینعتن ہوتا تھا۔

کب سے چوکے درجے والوں کو بھروٹر کر دوسے منصبداروں کے بیابہ میں کی اسلی تعداد، بعد کے عہدوں کی طرح اکبری عبد بس جی اتنی نہ ہوتی تھی جتنی ان سے رسماً منسوب کردی جاتی تھی کیکن اس میں تنک نہیں کہ اسے اپنی مقرّرہ جمیت کا سوار تبکر خود الزا صرور پڑتا تقا کو با دشاہ اسے تھی بڑسے بڑ سے تشکروں کی سپہ داری بھی تعویق کرسنے کا قصد رکھتا ہو۔

اس انتظام کار انعق به تحاکه اس عظیم اشکریس با قامده کوئی درجه بندی نیمی . بادشاه ، سردارو نائب سروار کونا مزد کردتیا تحالی شخلف میسیس این اسپنے اسپیے شعبدار سے بالبيم

زرعلم ہوتی تیں نگن الفنسط کی رائے ہے کہ بیہ داروں کے بعد بھر ہاتحت مرداروں کا فالم الوئی سلسلہ نہوتا تھا اور بجزائی اپنی بھرتی کے آدمیوں کے وہ اور کسی پر کوئی اقتدار نہ رکھتے تھے یہ لڑائیوں کے دنیبی اور بہعصہ بیانات پڑھے سے بھی بنطاب رائے کی تصدیق ہوتی ہے۔ تھے یہ لڑائیوں کے دنیبی اور بہعصہ بیانات پڑھے تھے کہ سر تھے تھی نظام اس رائے کی تصدیق ہوتی تھی افس ہوتی تھی اس مرکی توجیہ سمجھ میں آجا مرکی کہ سالار نشکر کے مرتے ہی ہندی فوج عمدار نے کے کھلو نے کی طرح کھل کرفائی سلم مردار کے مرتب کی طرح کھل کرفائی سلم مردار نہ رہنا تھی اور ہاتی تھی دکیو تکہ بعد میں انگر کو سنبھا لنے والا کوئی سلم مردار نہ رہنا تھی ا

اس فربال دوا مصاعظم کے فوجی نظام کا اپنے عرف جے کے زیا سنے ہیں ۔ یا نفتشہ تھا جو مختصہ طور براد پر بیان ہوا۔ زمانۂ حال سے بور پی معیار سسے یہ کتنا ہی تھی ۔ کیوں نہ ہو ہنو دائن شخص کی نگرانی اور ولولہ آگیز تا شر سسے جواگ و نوں مشرق کا اول درجے کا ماہر خیاب نظام اسی نظام کی بدولت وہ زبر دست نا قابل مزاحمت اکا کا کشور کتا تی وجود میں آگیا جو اکبر سے جدا مجد تنہ یور کے بعد سے ہندوستان والوں نے کبھی نہ دکھا تھا۔



1:

بالبيهام

طاقتور فربال رواج تخت بغلبه کا دارث بوا، یک به یک اور بهشه کے سئے مغول کرویا گیا ۔ دوسرے بھائیوں کی رفابت نے انتہائی شدّت افتیار کی ۔ بادشاہ اور رفایا دونوں کے ول بین ان واقعات کی ناخشگواریا در بی اور سخت نظینی کے بعد بی بات یہ کہ اس خانہ فیکی میں اور نگ زبیب کی کا میا ہی اور شخت نظینی کے بعد بی شاہی خلت علی میں مہلک اور خاندان تعییر واقع ہوا ۔ اس طرح به یاد کا رفضیہ سلطنت کے خاتے کا آغاز بن گیا اور خاندان تعیوریہ کی نبا ہی ہیں اس نے جمعت لیا وہ کچر بہت دور کا سب نہیں سے م

اس فیانے کا آفازیوں ہوتا ہے کہ شاہ جہاں کیا یک بیار پڑتا ہے۔ وارا جے باپ کا پورااغیاد حاصل ہے، اور اس کے نام سے صدر حکومت کا کام کروہ نہیں جیتی (محصلاتی) شجاع، نیکا نے میں اور هرا و تجرات بین صوبہ دار کی بجائے فررا فہمنشاہ کا لقب اختیار کر تے اور اپنے او ما ہے با وخاہی کو کوارسے منوانے کے لئے خگی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں ۔ اور نگ زیب دکن میں ہے وہ فوج جمع کرتا ہے اور بلا تاخیر سادہ لوح مراو کی امدا و برآ کا وہ ہوتا ہے جس کی طاہری وجہ یہ کہ مُرا و بھی تخت نئیں جو اور ملحد و آرا کو مغلوب کیا جا ہے جس کی ند ہی فرض ہے ۔ اس طرح و و ایک بھائی کی رقابت کا ستر باب کر کے اس کی امانت حاصل کر لیتا ہے اور اُدھر شوالی ہندیں دو میرے و و نوں بھائی آئیں میں لڑ لڑکر اپنی قوت بر بادکر تے رہتے ہیں ۔ چند ہی روز میں شجاع، دارا سے فرز نشہزادہ سلیمان سے فلت کھا تا اور بڑگا ہے کی طرف بہٹ جاتا ہیں ۔

اب بارشاه کوافاقہ ہوگیا گرکلینہ وآرآ کے ہانھیں ہے ۔ اور تگ زیب کی نیٹ اس کے متعلق ابھی تک مذہب ہے۔ البتہ بالوے میں مراد سے آلے کے بعد وہ اس نووافتقاد بھائی کی ہر مبرطرح چابلوسی اور اس کی امید خام کو توی کرتا اور خود لیندی کو ترقی دیتا رہتا ہے کہ ان کی شترکہ سیا ہیلی فتے جسونت سنگھ پر

ك - يه كمناكداود منك زيب فيعداد تجش كودهدين ركها اوراس كوظط الميدين وليس ورست بين علوم موناً

بابیام ماصل کرتی ہے جے وارا نے بھائیوں کی پیش قدی رو کئے کی غرض سے روانہ کیاتھا۔ روسائی ہے رخور کی کہ ت میں وو فوں بھائی جینیل حبور کر لیتے ہیں۔ کم ور ورباگئہ واس تہذیاہ نو ولشکر لیکر جانا اور مصابحت کی شکل کالنی جا بتا ہے مگراس کی شریبیں جاتی۔ و دواراکی ناعاقبت اندیشی اور تندیئو کی کونہیں روک سکتا اور وارااس الک کا بھی انتظار نہیں کرتا جو بیٹا لیکر آر ہاہے ' بلکہ بھائیوں کی تتحدہ فوج سے لوٹا اور صحت شکرت کھا آہے۔ اس موقع پر تمینوں شہزاد ول کی متعدی ولیہ کی اور استعلال ممادی طور پر ممتاز نظرا نے ہیں اور لڑائی کا فیصلہ محض اس وجہ سے بوتا ہے کہ واراکو ہم تی سے ارتکا رہا مالائکہ فتح اس کے قدموں کے قریب آگئی تھی۔ گرمب سے برمعنی واقعہ اور نگ زیب کی واقعی یا صفوعی دین داری اور میدان ہیں نیز جنگ کے بعد 'تا ئید الہٰی براس کا ووق واحقاد ہے۔۔۔

بالبيهارم

بقیمت دارا اس بینی مالی سے نکبت کے فاری گرنے کے بد بیند ہزار استیوں کے ساتھ وہی سے طون فار ہو ناہے ۔ اس پر یاس طاری ہے ۔ اور ادور فاتح ہوائی گرسے پر فضند کر لیتے ہیں ۔ اور نگ زیب بہت کوشش اورطح طرح کی تاولیس کرتا ہے کہ شہنشا واس سے رضا مند ہوجا سے اور اس محبت سے بیش آئے ہوا ہوا تی اس کے فلف اکبر کا صدیمی گرکا میا بی نہیں ہوتی اور اس سے ایوس ہوکر اور نگ زیب بوڑھے اوشاہ کو اپنے محل میں محسور کرنے کی کا دروائی کرتا اور تھوڑے دن بعد معزول کر کے خود لقب با وشاہی اختیار کرتا ہے ، حراد کے در اور تک خود لقب با وشاہی اختیار کرتا ہے ، حراد سے کو کا میا بیت کی احتیا نہ کو نیس بارتا ہی گئی ہے در اور اس کا تو ئی شعو رشھا کا نا ذر ہا ۔ فتجاع کی احتیا نہ کوشش بارتا ہی کہنی ہوتی اور اس کا تو ئی شعو رشھا کا نا ذر ہا ۔ فتجاع کی احتیا نہ کوشش بارتا ہی کا نیج یہ ہوا کہ اسے بھا ہے کی طرف بسیا ہونا پڑا ۔ اور اور نگ زیب کے تن بی اس کو کو اور اس کا تو نی تعلیہ با ہے تی اس بیوں سے مہر تصدیق تبت کر دی اور اگر و و ہی سے دو نون سفلیہ با ہے تی اس بورے کی اور اس بارتا ہی اس بارتا کی اور اس بارتا ہی اس بارتا کہ اور اور کی گئی ہے کہنی کہ ڈو بیتے سورے کو چوڑ کر چڑ سے تھا و فادر سے کہ کو کہنی ہو گئی ہو جوڑ کر چڑ سے تھا دونا در حراح کی ہو جاکر ہیں۔ سورے کی ہو جاکر ہیں۔ سورے کی ہو جاکر ہیں۔

تنہزوہ سلیمان کے پاس کئیر لشکر موجرداور وہ امجی مک اورنگ زیب
کے واسطے مخدوش ہے ۔ لیکن تھوڑے دن کے بعد دونوں راجبوت راہا نئے
شہدنیا ہ سے جا سلتے ہیں سلیمان کی فوج و یکھتے منعشر ہو سنے لگئی ہے۔
وہ شخال کی طرف روانہ ہوتا ہے کہ اپنے باپ سے لا ہور ہیں جا سلے لیکن
سیا ہمول کی تعدا د برابر گھٹ رہی ہے اور اور نگ زیب کی شکی ند بیروں کے
اسٹے بیش نہیں جانے باتی ۔ تب وہ سری تگرے کے رئیس کی نیا ہ لیتا ہے اور
یہ رئیس تذبذ ہ کے مناسب وہ تقے اور زانے کے رئیس کی نیا ہ لیتا ہے اور
کے بعد بدنصیب تہزادے کو اس کے جا کے رحم وکر م سے حوالے کر بتاہیے
اور نگ زیب قیدی کو سونے جا نہ سیمشکوہ سے درجو دھی قبد کر کے لایا گیا تھا)
کا دعدہ کرتا ہے بچراس کے جمائی سپہرشکوہ سے درجو دھی قبد کر کے لایا گیا تھا)

نیز مراد کے ایک فرزند کے ساتھ گوالیار بھی دنیا ہے جسلاطین فل کا وال سین (Vincennes) یعنی ثنا ہی قید خانہ تھا۔ تیکن زیا وہ زمانہ نہیں گرزتاکہ وہاں پینوں ایسان طریب فرمان میں مصالہ ترمین

براسراد طوربر فوت بوجائے ہیں۔ اس عرصے میں تبستاہ کو جو بدات خود دارا کے تعاقب میں گیا تھا،

بنجاب سے وائیں آناپڑ تا ہے کہ اسپنے پائے تخت ادر ہا دشاہی کی شجاع سے مانعت کے سرچہ ماں بنگا کر سرائٹا کہا میش قدی کہ تا ہے الا ہم ان کا موس بھو

کرے جود وبار ہ بنگانے سے نشکر لیکر میش قدی کر تاہے۔الہ آبا دکی نواح میں بھر یک بارا درنگ زیب کا تقبل مخدوش ہوجا تا ہے کیونکہ جود صبور کا طاقتور راج مسونت نگرجس نے ایک بارا درنگ زیب کا تقبل مخدوش ہوجا تا ہے کیونکہ جود صبور کا طاقتور راج مسونت نگرجس نے

پہلے شکست کھائی اور حال میں مطیع نہیں توابک اتحادی کی حینٹیت سیصلے کر لئتی' ''من میدان جنگ میں باوشاہ کا ساتھ حیوڑ و نیا ہے۔اس سردار سنے اننی دیر میں

اور بک زیب کی اطاعت قبول کی که بیمراس پر وُه توجه سند وَل نه جوی جس کاه ه اور بک رتیب تا به تا تا به تا تا به نام نام بازی به تا به نام بازی به تا به نام بازی به تا به نام بازی به تا بازی

ا بيئ أب كوستى سجمتا كفا . دوسب أزاد مشرب دارا كے سابق دوست بونے كى بايد وه راست وست بونے كى بايد وه راستان الائتقا داور نگ زېب سے نفل ركھتا ہے اور دربار بن او بھگت نہيں

بالپروه در طح الاحتفاد اور منتشر المبار من المبار المراب الم المبار المراب المراب المراب المراب المراب المراب ا موتی تو بیمر السیر همچور طبیعی تا اور و فقمن سے جاملتا ہے . رات کے اندھیرے ہیں وہ المام المراب آن المراب اللہ مناب المراب المرا

با دشا ہ کے سآقہ پر زور شورسسے حملہ کرتا ہے جب کہ شجاع سا منے سے حملہ کرنے والا ہے، کسکین شجاع کے تساہل و سست کاری اور ناگ زیب کی ورستی ہوش استعامت

ہے یں بات کے مہرات ہوئے۔ اورسلیقہ مندانہ ترتیب سے پہتجویز خاک میں ل جاتی ہے ۔ عام خبگ میں شجاع کو روز کا سازہ سے نہ دریاں کا مرد دریاں کا مدید کا مرد کا کہ مدید کا موجود کا مرد کا کہ مدید کا مدید کا مدید کا ک

کام شکست نصیب ہوتی ہے اور وہ بھرمشرق کی طرف پہا ہوتا ہے (مبزری طالاً) تاہم وہ باوشاہی سپر سالارمبر جملہ سے بچھ تدت تک اُنجمتار بہتا ہے بلکہ شہمنشاہ کا در دار

بڑا مٹیا بھی چندروز کے لئے اس سے آمتا ہے۔ بالا خرمبند وستان سے کا لاجا تا اور اللہ وعیال سے کا لاجا تا اور اللہ وعیال سمیت ارکان کے علاقے میں سط جا تا ہے جہاں ان سب کو مقامی کومت کے خلاف نیا ویٹ میں حصر لینے کی نیار قبل کرا دیاجا تاہیے۔

، مع ملات ما دب بن صد میلی باردار ، توجسونت سنگه نے اس کی جس وقت فیجاع شکست کھا کے بیبا ہوا۔ ، توجسونت سنگھ نے اس کی

مصیبتوں میں شرکیب ہوتایا اسپنے وطن شیمت کی مقا ات سے الل علی د بہوجانا بینے نہیں کیا بلکہ کھرکی را ولی ۔ وہ آگرے کے قریب بینچا تواس کی سبت خت شبہہ

مواكد وه شاه جهال كو بير بحال كرسن كى فكرميس ب أثرتوه ايساكرتا توغاليا ازباده

ابب *جها*رم

نهیں توجیٰدروزکے دا سطے صرور کامیا بی ہوجاتی ،لیکن اور بگ زمیس ا۔ يجانے عمی مہلت یا ذاتی شکائیوں پر زیادہ جج وتا ہے کھانے کا نیادہ موقع تبی نہیں دتیا نگکه عادت کےموا فق فاص توتھا ت اور نتأفنا نہ مراعات سکے ذ**ریع**ے اس راجبوت لو وارا سے تو الیتا ہے . یہ کارروائی عین وقت یہ موتی ہے کیونکہ اس عرصے میں دارا نے پھر فرج بہم بنیجا کی اور گجرات کےصوبہ دار شاہ نواز خال کو (آگرجہ وہ فریب کاخسرتها) این با تا الالیا ہے۔ تجوات اوراس کے وسائل و مداخل داراکے قبضے میں آ گئے ۔لیکن نیاشہنشاہ جرکسی تکان کونہیں مانتا دوبار دہائی ے کر مھا وتیا ہے ۔ شاہ بواز خاں خنگ میں مارا جاتا۔ وأَرَاكُاتُقْبَلِ بِالْكُلِّ بِإِسْ الْكَجِيْرِرُهُ جَاتًا ہِے ۔اس سے ساتھی رفتہ رفتہ کہ ہونے لکتے ہُن و، مُصِّه تَصْه كه حندا صْط ارى اور نا كام كومشغيَّيْ كرتا اورآ دار ه وبه گر دا ك محدكر ما لآخو ، مِن سنحت رمنج وغم كاافهار كر*تے من مگر بحال كر*نا تُوركماراً ميے نے کی بھی کوئی کوسٹشش نہیں کی جاتی اور اور نگ زیب آخر تک دیں تین ے مَامی کی شان نباہتا اور دَارَا کَاکِفِهِ والحادثابت کر کے قبید خانے بی قبل کرا مِیّاہے۔ ا ب یہ ریجھنا باقی ہیے کہ تیبخص ان کارناموں کے ساتھ **بابر اور** اکس و شاه جهان كاوارث بن كركهال تك بعلمًا يحولمًا سب-کے نظمہ ونسق کی عام خوبیوں پریہاں بحث کرنی غیر نبروری ہے۔ لمق اوپر چرکھ کہا گیا اس کسے انداز ہ موسکتا ہے کہ اس کے یہ اوصا ن بہت ممتاز وملند تنصے اور اتھی کی بدولت 'معائب کے با وجو د وہ بجاطور پر اني دعایا اورمیه دلیسو ل کی تحبین کاستحق بنا ـ لیکن مسامقِصد تواس وقت زیا ده تربیر بی که نظام سلطنت کے شکستہ و بر ہا دکر نے میں اس کی حکمت علی نے جو حصّہ لیا اور نیل کی ان اثرات کا سراغ لگا یا طائے ۔ اس را۔ مُن كَدابَيدا في افعاًل صبيحًا ظالمانه نه تتحصيلكه يوكون كوتنكُّ ومرايثان كرنے والے ھنسٹ ٹن کے الفاظ میں اُن سے تغریق واحتسا ب کامبلا ن پیدا اور ہروہ ندام ہیں کے درمیان امتیاز نمایاں ہوتا مقاہبے سابقہ با دشارہوں کی حکمت مُلی محکر ٹی َرہی گئی'۔

اخی احکام میں ایک الاکا تقرر تھا کہ سوار وں کے ایک بوق کے ساتھ شرخاک برتی ہے۔ آزاد اند مظاہروں کا ستہ باب کرے اور میلے خاشوں الگ دنگ کے حابسوں اللہ کا نے اور سوانگوں کورو کے حالا تکہ یہ عوام کی معاشرت کا خاص مجز تھے ۔ اسی طرح بخوم ورل کی محافست اگر واقعی جہز ہیں تواس کے قریب قریب فریب فروتھی ۔ آ کے جل کراس نے سلمانوں پر کروگر گیری کے محاصل آ دھے کرد لے اور یہ فروتھی ۔ آ کے جل کراس نے سلمانوں پر کروگر گیری کے محاصل آ دھے کرد دے اور یہ بات سندوں کو سخت شاق گزری کے دربار کا وہ پہلاسانو کی کارنگ ندر با بلاتھ تھفت کی شان آگئی جوان لوگوں کو کسی طرح پہندنہ آسکتی تھی تفویس پہلے با وشاجوں نے وجوم وہا کی خطبوں اور ہنگا مہذیر تماشوں کا گرویدہ نیا دمانتھا ۔

اس کے بعد اور مجی احکام نا فذہوے ۔ باوشاہ نے سلاطین ہیوریہ اوران کی کثیر عایا کے درمیان جورشہ ارتباط قائم ہوا تھا، اسے توڑ دیا اور اب یہ دیجونا باقی رہ گیا کہ یہ انقطاع خاندان شاہی کی سلامتی کے حق میں کس مدتک سا عدبوسکتا ہے منعل غلانے لئے یہ بناسب سے اعلی منصب کینی جلہ اتوام وطل کی ابوت ہترک کر دیا جو اب تک علانہ در بناسب سے اعلی منصب کی وصف ہونا اور ندم ہب وطنت کی تعزیق کے بغیر اس کی طون سے مشخص کو قہدے مطابو جاتے تھے۔ تا تاری فاتح ابنی دسی اور با وفا رفایا سے بدگران ہوگیا۔ وہ لوگوں کے قدیم مراسم ، فنون اور اسابِ تعنن کورو کے لگا من کو اس کے اجداد اپنا نبانے کی وہ کچھ می کر لئے رہے تھے۔ یہ اور اس تی سامنے میں کہ اس کے میاست اور زود اثر تحقیل کے سامنے منا شہنشا ہی کے بعض پہلو نایاں ہو گئے۔ منا شہنشا ہی کے بعض پہلو نایاں ہو گئے۔

مه دورنگ زیب کے پدکی تاریخ اسے کہیں بیر نا بت نہیں ہو تاک کرا ورگیری سے محال ملمان کیلئے نصف کر مسے محال ملمان کیلئے نصف کر مسے محال ملمان کیلئے نصف کر مسے محال کی طرح بروعوثی کی اینے میں معالی کی ایک اور نگ زیب اینے میں سے کام لیکر پیش کیا ہے ۔ بیاد خیال پیلادیا کہ اور نگ زیب ہند ووں سے ساتھ تصب برتما تنا جا الان نامل ہے ۔ وہ بقیناً این خدم برگ مقابت میں پیدائیس کی محالی میں کہ وہ با وجہ و و سرے ندا ہب کے پیروگوں کے ماتھ برے الوک کی اور فرجی اور الکی انتظام میں انھیں و سرواری کی اہم خدمات بر مرفراز کیا ۔

بابرجهام

وه طومان و بهبت دن سه سریه نلاموا تضا ، آخر مهنشاه ی عام ممت علی کے باعث بچوٹ پڑا۔ جے بو رکارئیس مقامی اورخاندانی اعتبار سے در بارسے اس قدرواہے تہ تاک مدد مودہ سے سمت تالک است

تفاکہ علانیہ مزاحمنت نہ کرسکتا تھالیکن ا و دے بور کے رانا راج سکھ نے حبونت منگھ کے بحوں کے ساتھ ملکہ طوق اطاعت آنار کر جنگ کے سدان میں کودیڑا۔

اجمیت سنگه نے انھیں مدود بنے میں فرالیت ولعل نہ کی۔ شہنشاہ نے دوبارہ بذات خود میدان جنگ کار من کیا۔ اپنے بیوں اور مجرات کے والی کے ماسخت منعقد دلشکر جمع کئے کہ اس بیشلی بغاوت کا قلع قمع کر دیا جائے۔ ایک متر وانہ ، ظالمانہ اور طویل جنگ مثر وع ہوگئی۔ راج مسلکھ پر ہرطرف سے حملہ ہوا تو وہ ارولی کے پہاڑوں میں بھاگ گیااور شہزارہ اُلطم عجلت سے تعاقب میں رواد ہوا۔ سیدانی علاقہ تہمنتاہ کے صریحی انکام کے بو جب ناراج وہا مال کردیا گیا۔ ہرطرف دست انگیز حکومت کا دور دورہ ہوگیا۔ دوسری ون راجیوتوں نے سواروں کا ایک معقول لشکر میدانوں میں لگا ہے رکھا۔ پہاڑوں کے مفرورا بنی فطری گرم جو تھی سے اخیب مدد بہنچا ہے رہے اور ذیل میں جنگ کا جو خلاصد آلم اس سے معلوم ہوگا کہ گویا ہم انجی سے اورنگ زیب کی حنوبی مبند کی ہزیمت کا مطالعہ کررہ ہے ہیں۔ بعنی الفنسون لکھتا ہے کو وہ (وراجیوت) رسدلا نے والوں کو مار ڈالتے ، چھوٹی جمعیتوں پر حملہ کرستے ، عمدہ مواقع کی مدافعت کرستے ، اور بعض ادفات ناگیا نی ناختوں اور شخونوں میں اہم فتو جات حاصل کرستے ، اور بعض ادفات ناگیا نی ناختوں اور شخونوں میں اہم فتو جات حاصل کرستے ہے۔

ا درنگ زیب کو انسانی مصائب کمی مطلق پر دا پزشی اوراب نک جرارائی موئی، اس کے نتائج سے وہ آنکھیں بند کرسکتا تھالیکن اس سے لائق وہمن درگا دائر نے آیندہ جوکارر وائی کی، اس سے تجال ممن نہ تھا اوراس سے بلاشبر نظامہ روگیبا کہ شہنشاہ کی در سرار بر الکسل میں کا نہیں تا نہ سر سرط اکر تیں کراٹ کے جو دور کا اور بند کارہ اللہ

نار داداری اگر سلطنت کونہیں توخود اسے بلاکت سکے گراسے میں گرا دینے کامیلان رکھتی ہے۔

ورگا داس نے ایک مدتک ولی مهدسلطنت شهزاد معظم کی وفاد اری کو مُتهٰ لزل کردیا ' اور آ محصیل کرفتهنداو ٔ اکبسر کو اینا مہنوا بنا لیاص نے ہندووں محاثر میں آگر با شاہی شان اختیار کی <sup>کی</sup> اورنگ زیب محیسلمان امرامنصو ہے کی تا مُید

یں افر باتنا ہی منا کا اعتباری ہے اور ملک راجب سے عمان امرا سکو سب کی مالید و سحر یک اور اس کی خدمت کے لئے مل سکتے اور فوج والے بھی یا تواں سرواروں کے

له .. درگاداس را عقور سے بہکانے پر تبہزادہ اکبر سنے اپنے والداور نگ زیب کے ملان ملم نباوت بلندکر و یا الد امری روحا دا بول دیا ۔ اور نگ زیب کے ملان ملم نباوت بلندکر و یا الدین مال فیوز دیگ امری برد صا دا بول دیا ۔ اور نگ زیب کے افسر شہاب الدین خال سنے منجہزادہ اکبرکوسخت شکست وی ۔ کا خطاب الا اور جو نواب نظام الملک آصغیا ہ اول کے والد تھے "شہزادہ اکبرکوسخت شکست وی ۔ شہزادے نے جاگ کر سم بھاجی کے پاس بنا ہ لی اس بنا ہ اور سے بور کے ساتھ جب شہر بنشا ہ اور نگ زیب ما کھی جب شہر بنشا ہ اور نگ زیب ما کمکی سے مور کے ساتھ جب سے ایران جا گیا یہ مصافی ہے دائد اور بھائیوں کے خلاف جباک کی ایک غلط ہے ۔ اج یہ کی شکست سے بعد شہزادے کو مقابلہ برآنے کی جمت ہی ندیر می ۔

ایک غلط ہے ۔ اج یہ کی شکست سے بعد شہزادے کو مقابلہ برآنے کی جمت ہی ندیر میں ۔ بالتجارم

ہاتھ میں کھیتا ہے۔ در ہے اور یا انفوں نے اس باخیا نہ تجریز میں ساتھ دیا۔ لیکن واقعہ ہی ہے۔ اور جب وقت یہ شہزادہ راجوت طیفول کے ساتھ ستر مزار سیا ہی لیکر اپنے باپ کے ظا ف بڑھا تو شہنشاہ اس ناگہائی صورت میں ہوا سے سے انہائی نظرے میں گرگیا کیونکہ خوداس کے باس محن مٹھی بحرسیا ہی رہ سکئے تھے، گرا سے ہی نازک موقعول پراس کی یہ بے نظیر قالمیت اپنے جو ہرو کھاتی تھی کہ خالفوں کے جتھے میں انتظار بیدا کر دیا جائے۔ صرف ایک و فا وارس وار باغی لشکریں بر کمانی اور نفاتی ہدا کراوسینے میں کام کرگیا۔ اور نگ زیب کے فاصد کے ساتھ اس کا بھائی روز میں خال فرج کا ایک سروار تھا) شہنشاہ کے پاس طلا یا۔ ایک اور آتے ہوئی مراجو تول کے ساتھ، تہمارہ گیا۔ وہ بوٹ ماراگیا۔ رہا ہوں اور اس کے راجو تول کے ساتھ، تہمارہ گیا۔ وہ جان سلامت لیکر نکل گیا اور اس کے ہندو و وست و فا واری سے معیت میں روز میں ضافی ہیں گیا اور آئیدہ ہم مرسم راجا کہ سنجھا جی کے دربار میں اس کے ہندے کا طال پڑھیں گے۔

پہلے وہ کی ہوتی کی سے میں خبگ جاری رہی اور زیا وہ زہر ملی ہوتی گئی۔مغلول کی اسرور سے میں خبگ جاری رہی اور زیا وہ زہر ملی ہوتی گئی۔مغلول کی تاراجیوں پر راجیو توں سنے بھی بگر کر جواب میں مذہبی تشدّ واور وحشیا نہ حرکتیں کی اسکی سے کیا تھیا ، انھوں سنے کیا تھیا ، انھوں سنے بھی معسیدیں لوٹ لیس ۔ قرآن دسٹر رہنے ) کو جلایا اور مولویوں کی ایس

تذلیل کی ۔

سین کی سے دکن میں دراز دستی کی پر نفیدہ تجیز ول پر علی کرنے کی فکرتھی۔ انسان کن اور پر نفیدہ تجیز ول پر علی کرنے کی فکرتھی۔ اراج منکوسے پہلے سے بھی زیا وہ اُس کے موافق شرطوں پر صلح کر لی جونی الواقع جنگ کے دو نوں مقاصد میں اپنی ناکامی کا صریحی اقرار متھا۔ جزیبہ صراحت سے ساتھ ترک کر دیا گیا۔ کم سے کم وہ ضلع جو پہلے اس نام سے لیا گیا تھا ، اب اس کا مطالبہ شہزادہ اکبری نبا و سے سے جرا نے میں کیا گیا اور بر مخوت مغل سنے مطالبہ شہزادہ اکبری نبا و سے سے جرا نے میں کیا گیا اور بر مخوت مغل سنے دب کر حبون سے کے بیٹے کو حب وہ لموغ کو پہنچ جا ہے۔ ریاست دینی نظور کی دب کر حبون سے دیاست دینی نظور کی۔

ان میب با تول کے با دجود تھی استے پندہی روز آرام لی سکا بنگ بھر حیوط کئی اور اور نگ زبیب سے تفام عہد حکومت میں رورہ کہ جاری رہی میں سے دکن میں اس کی شکارت بڑھ گئیں اور بالآخراسی سے اس کی شہرت پر حرف آگیا، اس کے مداخل ختم ہو گئے اور اس کی بادشاہی کی جڑیں کھو کھلی موکئیں کے

له مصنف کتاب نے اس بورے باب میں فلط بیانی اور نعصب سے کام لیا ہے۔ اگروہ اریخی واقعات سے اس بورے باب میں فلط بیانی اور نعصب سے کام لیا ہے۔ اگروہ اس کی واقعات سے اسے نوائی اس کے دائی وجٹ کا بت بہت نائج قابل قبول نہیں واقعات بہن ملام ہیں جن سے نتائج اختر کئے ہیں اس واسطے اس کے نتائج قابل قبول نہیں ہوسکتے۔ لیکن واضح رہے کہ یہ کتاب آج سے تقریباً ۵ کیا ، مسال قبل کھی گئی تھی جبکہ اسلامی ہند کے ستعلن کانی تحقیق نہیں ہوئی تھی ۔ اب جبکہ تمام اخذ جاری دسترس میں ہیں ہم اس زمانے میں زیادہ صحیح نتائج ابنی تحقیق سے کال سکتے ہیں۔

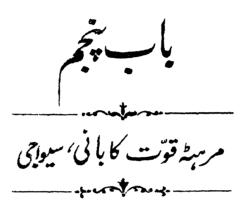

ساتہ ما تہ جا گئی ہے اور مشرق میں ہی تھوڈی دور تک وین گنگاس کی سرحد ہے جس کے بعد ما نک دُرگ اور ما ہور تک ور دھاندی اس کی مدّ فاصل بناتی ہے۔ اور کا نے سے مانجوا کی البیلی ندّی اسے جُداکر تی ہے اور سر برمری طور پر 'گرمشنا، اور مال بڑوا کو اس کی جنوبی صدو دکھہ سکتے ہیں۔

فهارا ششرك كل رقبه كانتخينه ايك لاكه مربع ميل سه زياده به ، الناي ایک نمایان شف مغربی گھا ط یاسہا ور ی کے پہالاً و ن کا بلند وسلامی وارسلاہے جاس کی هبنویی سرمد سے بهبت آیے تک بھیلتا نہیے اورخو و مہارا شطر کوئین قدرتی اضلاع س تعييم كروتيا ب- اول كولن جو سار ول ا درسمندرك ورسيان كاعلاقه ب. منها، یا لخودان بهارول کے اور کا علاقہ جوبض منا ات پر نہایت عربض ہے۔ ے، دلش منی بہدری تعامشرق کی سطح مرتفع ، یول بھی بورا ملک پہارائی ہے اور حارَسقا طع اور کا فی لمبندیها را اس کی بوری سطح پر بیسیلے ہو سے ہیں تعنی(۱) جاندور ميهار چنجيں اب شمالي گھا ڪ ڪئتے ہيں ۔ (۲) احزيگر کاسلسلہ .(۳) يو نائے بائل ،جنوب سکے پیاڑ اُور پھر (۴) اور حنوب میں متنار اکے قربیب مما دیو کی بہاڑمان مہاراتنظری سطح مرتفع سے مکھا ہے اسلی بہار اور بھی او نیجے استھے ہو سے ہیں اور ان کی جوٹیوں یرسلامی دار ومیرشکو ، چیا نوں کے انبار ہیں جن سے قدرتی تطلعے بن گئے ہیں کہ سے بہت وسیع اور با میرسیسنخت دشوار میں اور دیکھنے میں بارغب ہیں اِن مک پہنچناائس مگذا وربھی شکل ہو گیا کہ ہے جہاں دسیوں نے اپنی مُری مُلی دہنقانی ہی شنعہ صرف کی اورمورسیصے وغیرہ نیا دیاہ ہیں ایمشرقی صلع ندرنا کمبندسیے اوراس کے اور بهارٌ ون كي طول ومتوازِّي شاخيں يا جدا كا يه سلسلے اندروني مِلا قے ميں وُور تك جلے جائے ہیں ۔ابھی کے اندرگہری اورخو ب سیارب وادیاں آئئی ہی ادر جمزی طور پر اس نط (كھا ط م مھا) كاء ص اوسطاً بين لي سے بھي زبار و ہوگيا ہے ۔

ان بہاڑی شاخوں اور شکر وں برتھی، ان جار بڑسے سلسلوں کی طرح ، جن کا اوپر ذکر ہوا ، بہت سی گڑ مصیال بنی ہوئی تھی۔ کو گن کے علاقے کی حالمت مختلف ہے لکین بمبئی سے قریب ، یہ سزمین خصوصیت کے ساتھ بہت نا ہمواد سنگتا نی، اکس بمبئی سے قریب ، یہ سزمین خصوصیت کے ساتھ بہت نا ہمواد سنگتا نی، اور ناقابل کا دہوگئی ہے کیونکہ مہماوری مے فلک آسا پہاڑوں سے وامن گویا اس کی

بالبنجم

زیرشق ہے اور یہ بہا داکمیں بتدریج ا در کہس بک یہ بک سمند رنگ بنچر گئے ہم اوران کے پہلوسے لے بہتے ہیں وہ برسات میں تنزوتند روین جائے ہیں جی سیے زمین کی سطح جارجا ىتدا درانسى نست وملىند بپوڭئى <u>ئە</u>كەاس مى*ن بىتلاك بنا ئا 1 داھى دىنۋار بپوگيا ہے*۔ وكن ا در كھھا سٹ منحھا کے دو نول علا قول میں درختوں کی کشرت ہیں خصوصاً ان دونوں کی لها ثيول اور درول مي محضح بكل كهرست بي - بيمر، بارش كي طغياني اورتواتر - كمراراو ل بلندیاں جبگلوں کی مرطوب اور وہائی ہوا۔ رعد وہرق کے سیم خطرناک ویرشکوہ طوفان بيسب وه اسباب تقدكه سال كييند مينينه اس خط لين جنگ آزائي قريب قريب نامكن هي - مرسول كامور خ جوخ د جي سابي سيد، بان كرتاب، فَلِي اعتبارِ سے غالباً ونیا کا کوئی کک اتنامتحکم نہیں ہے ۔ نربدا اور تأتيى كوجيور كرجو دور مشرق السيه بحكتة اور خليج كهمها أتب م واكرته ہیں، دکن کے ماقی تینول بڑے درماد تعنی گو واوری ، کرشنا اور جھیما) اور ان کے بیشهار معاونوں کا منبع سها دری کے بہاڑوں میں ہے اور اتھی ندیوں سیسے دکن کی سطح مرتفع میں ہرطرف میرسنبری عیل گئی ہے۔اگر چرگزرگاہ ہے گہر ہے کٹا ڈیجے باعث ادریانی کے زیادہ سلسل نہ ہونے سے یہ کٹرت روئیدگی اتنی نہیں معمتنی نبگا نے یامشر تی ساحل کے زیادہ جنوبی اضلاع میں نظرا تی ہے **۔ گو دا ور** ی ا ور اس کے معاویوں منیرا اور ٹھون کے کناروں پر گھوڑوں کی بھی ایک نسمہ تیار ہوتی تی جوابنی مهرعت اور قوت کے لحاظ۔ سے سند و سان بھرے گھوڑوں میں جاب مهما را شطری آبادی بیشتر پرنند و تقی ـ گرسلهان با دشایوں کی وج سے امک معقول کرو ہان کوگوں کا بھی آبا و ہوگیا تھا جنسل وند بہب کے امتبار سے مختلف تھے۔

مهمارا شطری آبادی بیشتر و تقی مکرسلمان بادشاجوں کی وجسے ایک معقول کرو هان لوگوں کا بھی آباد ہو گیا تفاجرت و ندہ ہب کے امتبارسے مختلف تھے۔

یہاڑوں میں، علی الحضوص شمال کی طرف ، جیل، کوئی وغیرہ قسد بم مبکلی قومیں بھی کشیر تعداد میں آباد حقیں، ہندہ وں میں، دوسرے اقطاع کی طرح یہاں بھی منوکی صرف جارمی میں گئی تھیں۔ یہسی معقول صرف جارمی میں گئی تھیں۔ یہسی معقول اصول پر مبنی نہ تھیں کی اس ما من مقتول میں کا نام، نسب کا اہتمام اور و ماغی تفوق بہر جال قائم تھی اور آ سے جل کر

(بیشواکی برولت) ملافتایی اقتدار بھی اسی کے قبضے میں آنے والا تھا۔ کین ل بانس سے وه ونیوی معاملات مین نهمک بخاصب سنے عوام الناس کاحن اعتفاد کمو دیا اور اکثر صدر توں میں خوداس نے اپنا کو ئی نقتہ کس باقی نہ رکھا تھا بحتیٰ کہ مرسبوں کے روحانی مقتدیٰ اکثر نیج ذات کے لوگ / اور طرفہ تریہ کہ (بعض اوقات) سلمان مواکرتے تھے<sup>۔</sup> اسی طرح مربیوں میں جولوگ ولی اللّٰہ مانے جاتے تھے، ان میں ہر مدہب و درجے کے اشخاص شامل تھے ۔ اسلام کے بیرو، جبین ثبت کے پر ستار ، پنیج ذات کے جیموت اور قدیم وحشی مغرض مهر قوم و قسم کا آدی و سیع مشرب اور اُصولًا بت پرست سندوول ی معیدت ورستش کا حقد الربن سکتا تھا ۔ دوسرے علاقے کے سندوول کی طب رح یہاں مجی صبح اکنسب راجیوت قدیم حنگی ذات کے اخلاف اور دونہے ہونے کا دعویٰ ر کھتے تھے۔ اسی سلنے او نینے استے اسے جنگی مربہوں کا راجبوت ہونے کا دمویٰ بظا مِر بالکل ہے بنیا و نہ تھا اور اسی بنیا و پر انھوں کے میلما نو ک فیمٹل اپنی عور توں کو پر د ہے میں رکھنا جا ئر کر لیا تھا ، بح اس صورت کے کہ کوئی ہوی سرکاری خدیات خو د انخامردیتی ہو۔ آ مے ہمری صیر سے کسیواجی ان کی طرف سے شاہی فالذان میں مونے کا فخرکر تا تھا۔ تعلیم و تعلم صرب بہنوں تک میدود تھا گرخود رہمنوں میں بہتے لوگ سخت ما بل تھے سیواجی ارحید رعلی کی طرح بالکل لکھنا پر صنا مرانتا تھا مربوعُ ل کا عامر ديوتا مها ويويا شويخا جيباكه ان كيشهور نعرهُ جُنگ " مربرمها ديو سسه

باب بنجم

سے یک و کا وراس مملکت کے الحاق کی اس نے ابتدا اوراس کے مانشینوں نے شکیل کردی ۔ جن دنول پیلطنت زوال کی منزلیس سطے کر رہی تھی ایک مرمہ لیا ہم شاہ جی نے بہت خہر سے پائی ۔ یہ اونی اسب کا قسمت آزا شخص تھا مگر منل وجوں کے مقالے میں احمد مگر کی رہی مہی سلطنت کو بھی دوز اور بچا نے میں اس نے جی حقالہ لیا۔ پھر فاتحین سے صلح کرنی (مسلل کا بیٹا شہزادہ اور آگ زیب وکن کی باقی دواملامی ہوگیا جس زمانے میں نشاہ جمال کا بیٹا شہزادہ اور آگ زیب وکن کی باقی دواملامی کو ایستوں کو بھی فتح کر لینے کی فکر میں تھا۔ شاہ جی این مدودی حالا نکہ بیف توحات پائدار کرنا گا کہ کی مرورت تھی سلطنت کے وسائل کو محفوظ و بھیا کر اور اس کے علاقے محدود کرنے کی مرورت تھی سلطنت کے وسائل کو محفوظ و بھیا کر اور اس کے علاقے محدود کرنے کی مرورت تھی نہا دار میں اخا و دکر ان کی مرورت تھی درکہ ان میں اخا فائد کرنے کی مرورت تھی درکہ ان میں اخا فائد کرنے کی مرورت تھی درکہ ان میں اخا فائد کرنے کی مرورت تھی

بہرطال میں شاہ جی اس فیر عمولی شخص کا با پ خاص کے مالات زندگی بہاں کی مقصود ہیں۔ یہاں کھنے مقصود ہیں۔

وبیا کے مربر کے اور مقاصد حیات کو احتیار کرنے میں گرویش کے حالات کا خصائل کے بنانے اور مقاصد حیات کو احتیار کرنے میں گرویش کے حالات کا دخل اسی فدر ہوتا ہے حبتنام عمر ہی اشخاص کے خصائل و کر وار کی ساخت میں ہیں حال سبواجی کا ہے۔ وہ دسکت الماعی میں معبوری کے قلع میں بیدا ہواجب کہ برائی میاسی تنظیم میں اختیار اور گرویی میں سے مقابی فاندان معرض زوال وتباہی میں سے ماہی خیر بیا ہو باپ کے گھر پیدا ہواجو تین مقلعت با دنتا ہوں کی ملازمت کر کے چوتے تھے کی تخریب میں معدوم دوگار تھا۔ باپ سے الگ الیسی جا ہے والی مال کے آخوش میں بلا جو ار موفی المان سے مالی سے الگ الیسی جا ہے والی مال کے آخوش میں بلا جو مال منازم کے دار ہوئی توسیوا جی بجین میں اس کے ساتھ تھا اور مال مغلوم و وست نے سیواجی کو پیاڑیوں میں مالی میں جو میں دور وس دار ہمت و میں اور وس دار ہمن دار ہمت و میں اور وس دار ہمن دار ہمت و میں اور وس دار ہمن داروں کی تو میں دور وس دار ہمت و میں ایس کے باپ کی گونا کی جاگیہ کا داواجی کون ویو کی ترمیت میں وسے دیا گیا 'جواس کے باپ کی گونا کی جاگیہ کا داواجی کون ویو کی ترمیت میں وسے دیا گیا 'جواس کے باپ کی گونا کی جاگیہ کا داواجی کون ویو کی ترمیت میں وسے دیا گیا 'جواس کے باپ کی گونا کی جاگیہ کی کون ویو کی ترمیت میں وسے دیا گیا 'جواس کے باپ کی گونا کی جاگیہ کا دادواجی کون ویو کی ترمیت میں وسے دیا گیا 'جواس کے باپ کی گونا کی جاگیہ کا دادواجی کون ویو کی ترمیت میں وسے دیا گیا 'جواس کے باپ کی گونا کی جاگیہ کون ویو کی ترمیت میں وسے دیا گیا 'جواس کے باپ کی گونا کی جاگیہ کون ویو کی ترمیت میں وسے دیا گیا 'جواس کے باپ کی گونا کی جاگیہ کون ویو کی ترمیت میں وسے دیا گیا 'جواس کے باپ کی گونا کی جاگیہ کی گونا کی جاگیہ کونا کی جاگیہ کونا کی جواس کی گونا کی جاگیہ کی گونا کی جاگیہ کونا کی جاگیہ کونا کی جاگیں کو باپ کی گونا کی جاگیہ کونا کی جاگیہ کونا کی جاگیہ کونا کی جاگیہ کونا کی جاگیں کونا کی جاگیہ کونا کی جاگیہ کونا کی جواس کی کونا کی جاگیں کی جاگیں کی گونا کی جاگیا کی جاگیں کو جاگیں کو خواس کی گونا کی جاگیں کو کی خواس کی گونا کی جاگی کونا کی کونا کی کونا کی کونا کی جاگیں کی کونا کی جاگیں کی کونا کی کونا

کارنده تھا اورس کی تربیت بین سیواجی نے گوراے کی سواری اور دورسی فیگی ورزشوں ایس بڑی مہارت ماصل کی۔ ندہ ہے کی ریت رسم یا بندی سے اواکرنی کیجی اور دیتا کول اور سورا کول کے بھی سن کر عقیدت و جدر دی سے جش میں آنے کا سبق لیا۔ اس ذا مین دا مے بین دلیے و جا کر ایش بار می باشند ول سے میت میں او پنج کراڑوں سے جست لگا نا انیز نالول کوجی افکانا ہو خوارشیر کا بھٹ تک کھوج لگا ناسیکھا۔ اور ان سید سے سا دے لوگوں سے اپنی ہو شیاری سے تکلفی کھوج لگا ناسیکھا۔ اور ان سید سے سا د سے لوگوں سے اپنی ہو شیاری سے تکلفی کھوج لگا بیت اور طبعی نالی تکھ کے جوٹے بڑے استوں اور قلعول سے بخوبی واقعت ہوگیا کہ ان کی حالت کیا ہے اور کس موقع سے راستوں اور قلعول سے بولکا کی اور میں وہ اس ملاقے کے جوٹے بڑے اس بالی پر حلا یا دار اساد کی تنبید اور جا گیر سے ان کی طرف میت ہوا اور اسیخ میں اخلاق اور مصالحا نہ روش سے عزت دار طبقے سے کی طرف متو جو اور میان کی اور میں ماصل ہو بی تھی سیواجی کی طرف میں وہ ہوا اور اسیخ میں اخلاق اور مصالحا نہ روش سے عزت دار طبقے سے کی طرف میتو جو اور مین ان لی جا بھی ہوا ہور میان کی ہو ہیں ہو جی کی کی طرف میں وہ می قبل ہے بیا جبگی پہاڑیوں میں ماصل ہو بی تھی سیواجی کے افراد میں وہ میں ہو تک میں بہت بڑی اور میان می اور بیاس کا بہت اجھا فذر تی آغاز ہو گئے۔

مشرق کے بڑے ہوگ اکٹر لوگین ہی میں جیرت انگیز دہانت ہوت کا بڑوت دیتے ہیں سیواجی سول برس کا تھاجب اسے آزاد حکومت سے ارمان آنے گے ۔اس کی تیز بگاہ نے بہت جلد ناڑ لیا کہ بچا بور کی حکومت جونی فتوحات میں تہمک ہے اور بہت سے بری آب ہوا کے قلعوں میں فوج متعین کرنے سے ففلت برت رہی ہے اور یہ قلع وہیں کے موروثی زمین داروں کے ہاتھ ہیں چھوڑ دیلے گئے ہیں ۔ مونا کے جزب میں ٹورنا کا قلعہ بہت ستی مقام بروقع تھا، سیواجی نے اپنی مسیواجی کے حوالے کر دی (سلام الام) بھر یا وشا وہجا بورک آبادہ کر لیا کہ وہ یہ قلعہ سیواجی کے حوالے کر دے (سلام الام) بھر یا وشا وہجا بورک خدمت میں ا بینے آدمی روانے کئے اور نہایت جش وخروش سے ابنی ضدمت وعبودیت اور پہلے حاکم سے زیا وہ الگزاری اداکر نے کا اقرار کیا ۔ ساتھ ہی بااثر بابريجم

لوگوں کو معقول رشونیں بیش کیں جس سے اس کی کارروائی کی کوئی باضا بطر تحقیقات ہو سے نہ پائی اسء صحیمیں اُس نے لورنا کو مدافعت کے سائے زیادہ متحکم سالیا و اللہ کی اس عرفی ہو تھاری سے وال ایک دفینہ بھی ہاتھ آیا جسے سیواجی نے خش اعتقادی یا ہوشاری سے جوانی دیوی کاعطیہ ظاہر کیا اور اپنے ساتھیوں کی اسلحہ بندی کے علاوہ اسی روہے سے ایک قلعہ راج گراہ نامی تیار کرایا۔

باب ہی کی طرنسے بوڑھے آبابی نے ہر حیند منع کیا گرسیوا می پرکوئی اڑ نہوا۔ آخریہ برہمن بھی سیواجی کاہمخیال ہوگیا اور ان کوششوں کو ندہمب اور وطن کیلئے کام میں لگانے کے خیال سے، مرتے وقت بیندیدگی ظاہر کی اور نوجوان ہمت آزما کو وصلیت کی کہ'' برہمن' گائے اور کسان کی حفاظت کرے ممندروں کوخوا ب ہو نے سے بچائے اور جو دولت سامنے سیع اسی طرف قدم بڑھا ہے ؟ سیواجی یو مکم نہ بھولاا وران وسیت و ل کی بدولت آبندہ سے اپنی اور نیز دوسرول کی نظرین قرار تول کا سرگر وہ ہو سنے کی بجائے ہند و آزادی تو میت اور مذم ہب کا حامی اور مدد گارین گیا ۔

سب کوگرفتارکرلیاا در پھرائی شیوابیانی سے اضیں ایسا شیفتہ بنایا کہ وہ اس کے وفادار سب مع د

ملازم ہو گئے۔ ولیری اور مکرو فربیب سے ان کا موں میں خون کا ایک قطرہ تک نہیں گرا۔ مارید

مربیٹہ فوم بدمنمازد وکوب برگام کل لینے کو ترجیح دینی ہے۔ آب باپ کی جاگیر شے علاوہ چاگن سے نیرا تک بہت مستحکم ملاقہ سبواجی کے مقبضے میں تھاجیں بس بوط مار کا مال

چ کی سے میسر مصری کے میں ہوئیں کے بیوبی کے بیان کی ہیں ہیں ہوئیں کا بیان کی معلا تھے میں کو خافدت کے میں انتخا حفافت سے محمد کیا جا اسکتا تھا لہذا اس کوستقرینا کے اب اس نے میدانی علا تھے میں اترے اور حکومت سے ابور سے دوید و مقابلہ کرنے کی مثمان کی ۔

ورسونت بی پورسے دوبدو تکا بنہ تر سے ی مان ی ۔ گھاٹ مٹھائی گھا بیوں کو ماول اوراسی لئے وہاں کے باشندوں کو ماولی میں سریمین کا اس اور سریمیں سے میں اور اس

کتے ہیں اور اسی کے معنی پیا دہ سیاہی کے معبی ہو گئے ہیں۔ سیواجی نے ان کی تعدادیں اضافہ کیا اور سویا ہیں جو گھوڑ ہے ہاتھ آئے ہے ، امنی سے تین سوسواروں کارسالہ

بناكرايك شاهي بدرت برجر مال وزر كه بهراه تضاء به خبري مين ملا كرديايه الغنميت

راج گڑھ میں محفوظ کر دہینے کے بعداس نے بدنا کے شال مغرب میں تمیہ نرتواتر کے ساتھ ایک نہ دو یورے جے کہ مدال کے ساتھ ایک نہ دو یورے جے کہ

تالا، گوسالا اور امیری کی سلامی دار ٹیکری میتمپنول گراه مستخر ہو گئے۔ کوکن پڑافت

کرکے بہت سے الداومقا مات کو لوٹما اور آخر بین اس کے ایک بریمن ملازم نے میں بڑی ہے کہ سے الداومقا مات کو لوٹما اور آخر بین اس کے ایک بریمن ملازم نے

کلیان کوساتھ کی چنگڑھیوں سمیت ماصل کرایا ۔اس کامیا بی سے سیواجی بھولانہ سایا۔ اس نے بہ صلع اسی بریمن کی نوجی تحویل میں دے دیا۔معتدل اور عامر کیے دوابط

ال سے یہ جاری کیے ۔ قلعہ دار کائیان سے بہ اخلاق میش آیا اور بیجا پورجاسنے اور اس کھلی ہو تی

بغاوت کی خبرسنا نے کی اجازت دی ۔ بیجا پور کا امیر البحر سیدی جنوبی سامل پر قابق تھا اس کی روک بھام کی خرض سے سیواجی نے دوسنئے قلعے تیار کئے ۔

شاہ بیجا پور کوسخت فصد آیا۔اس نے شاہ جی کو دھو کے سے اس کے مہون باجی کھوڑ برے سے ہاتھ سے پکڑوا بلایا اور دھکی دی کہ سبواجی سنے اطاعت نہ میں اعلی تیزار جربی تاریخ میں میں میں بیرو میں باری میں اور میں ا

نہیں تبول کی تونناہ جی کوقتل کرا دیا جائے گاد مصلالی کیکن سیواجی نے جواب تک مغل شہمنشاہ کوچھ طنے سعے پور اامتناب کر تارہ تھا، اسی کی وساطت سعے باپ کو دائر دال سے تھے مثر اوجی کہتا ہے ہیں کے بیمان سد استار نرکز دیں دور والم

ر مائى دىدائى ـ بچرتمى شا ه جى كوچارېس تك بيما پورست با مرط نے كى اجازت نه ملى

بابسنجم

تااً نکه کرنا ٹک کا نشا در فع و فع ہوگیا اور سبوا جی کوخاموش دیکھیکریا وشا ہ نے شاہ جی کے چھوڑ دینے میں کچے مضائقہ نہ سمجھا نو داس سے نول و قرار لے لئے گئے کہ اپنے گرفآر رانے والے سیے کو ٹی حجگر انہ کرے کا مگراس نے اپنا انتقام بیٹے کے تفویف کیا لی کی گر وہ ہمت حکس ارتبا تھا اس نے وشمنوں پر امنی کا وار اُلط دیا اور انصیں خبگلوں میں مار بح*وگا یا بنناہ کی کارما ئی جیٹے کی دست در*ازی تاز ہ کر نے کا اعلان تھی ۔ چا ولی کاراجہ و رنااور کرسٹ نیا کے درمیان خاصے بڑے ملاقے پر حکومت کرتا تھا۔ د وسیواجی کاهمقوم اوراس سے دوستانہ تعلّقات رسکنے چاہتا تھا مگرسیوا کیا طاعت یا بیجا پورسسے بنا و سے اسے منظور نہ تھی وہ طاقبور، دلئرایک جنگے براوری کامرگروہ اورصاحب فوج وسياه تقا ببواجي كوشكايت تقى كه اس داجه في سيواجي كاليجي رنے والوں کو اپنے علا تے سے گزرنے کی اچازت دی تھی ۔ مگروہ اپنا کامرخفنہ لرنا جا ہتا تھا۔اس کے دو قاصد**ےندرراؤ**کے *دربا رہی حاضر ہو شے اورسیوا جا کیلئے* راجہ کی بیٹی سے شادی کا پیامردیا بیخویز رہی کہ یہ قاصد اسی گفتگو کے دور ان میں موقع ياكر حنيد رراؤ كاكام تمام كروبل اورسبواجي فيصحى اس مجرمانه اراد سب كويند كياتها . نینانخدوہ اینے ساہیٰ چیکے سے ایسے مورقع برے آیا کہ قتل ہے بعد جومنگامہ سمجے اس و تت جمایا مارسکے .غرض راجه اوراس کا بھائی مارے گئے ۔ قال بھی کڑکا مگلے اورکستی وا سے شدید مزاحمت کرنے کے بعد مغلوب کرلئے گئے ۔ اس کے دہمات رحی سیواجی قابض ہوگیا لیکن عامرطور پر ہندو آبادی کو اپنے ایک رئیں کے ساتھ اسی دفا ادر ظلم کا برنا و ناگو ارگزرا ۔ کر لشنا اور نبیرا سے ورسیان ابک اور بری سبتی روسراتمی اس میں کھی رات کے وقت کمن ڈال کے واضل ہوا اور و ہاں کاحا کم ماراگیا ۔ یہ اس کی رماست سازی میں دوسری منزل تھی جس کی یا دگار میں پر 'ناب گڑھ تعمیر ہوا اور يبلا ميشوا شامراج بينت مقرر كياگيا ـ

اب تک سیوامی مغلول کے ملاقے سے مہشہ اخراد کرتارہا تھا۔اس نے سنہ نشاہی طلاقے سے مہشہ اخراد کرتارہا تھا۔اس نے سنہ نشان کی طلاقے سے مہشہ اور مشہر اور مسلم کی طرف سے دکن کا والی تھا اور سے اور نگ زیسی جوان و نوں ہا پ کی طرف سے دکن کا والی تھا اور سے

دو تبانه معا مله كر نيے كى فكر ميں تحاجس سے بيجا بور وگولكند ، كى تسنج كامنصوبہ بوراكر نے ميں بیش قیمت مدول سلتی تقی، مگرحب په نتبهٔ اره بیجا بوریرنوج سی کرر داخنا، توسیواجی نه اليهم برس ببلوول يرنظروال كرخود غرضتي سيربني فيصله كياكه اس وتعبت خود شهنشابي علاقے میں ڈاکہ ڈالنازیا وہ لفی مخش ہوگا ۔ خیانچہ وہ رانے کے وفت منہرے ہے آبا و تصبے برجا پڑا اور وہاں سے بہت کچھ مال اور سامان لوٹ کر رہے گیاحیں میں در سوگھوڑے بھی تھے ۔اس دلیری سے بڑھکر یہ کہ دیند ہی روز بعداس نے احمد نگر برجیا یا مارا اور سات سوگھوڑیے اور جارہا تھی اُڑا لایا ( ۱۹۵۲ء) آیند ہ سے اس کے ظریق جنگ میں بھی کا نی تبدیلی ہوگئی۔ ہرحنید ما و لی اور مرہبشہ بیا دے اب بھی ویسے ہی تسینرِ کار ومفید برطلب تخفے لیکن ان کےعلاوہ اس نے معقول سوار نوج مرتب کی اورم کیجھ یا ملّ و تر د د کے بعد افغان یا پیٹھان سا ہموں کو بھی بیاد وں میں بھرتی کر <u>س</u>نے پر رضامند ہوگیا جواس کی اہتدائی آخت تاراج میں توچنداک کارآمد نہ ہو سکتے تھے کیکن إب جب كه ومستقل رياست كى طرف قدم برصارم عقاد وربا قاعده فوجول سيحبى کھی کہیں میدان میں جم کرمقابلہ کرنے لگا تھا، ان پانہیوں کی ضرورت تھی۔ مُّرانس کا اندازہ اِس بارغلط کلا۔ اورنگ زیب کی فوج اور عالوں نے اتنى حلد كاميا بى يا ئى كەبىچا يورمحصور بوگيا اور قرىيب تفاكە فتح بوجا، يەرىجىكىر يوجى گھرایاکہ فاتح اس کی دراز دستیوں کا بہت بڑی طرح انتقام لیگا اور یہ وقت آنے سے پہلے ہوت استے میں شاہ جاں کی پہلے ہوت کے سے ت علالت کی اطلّاع نے ہند وستان کی ساسا ت میں بک یہ یک انقلاعظیم بر یاکر دما ، اورنگ زمیب بیمجلت بیجا مور سے صلح کی شرطیں لیے کرکے شال کی طرت روانہ ہوگیا اور بوڑسھ شہنشاہ کی معزولی کے بعد عوسَلطسنت معلیہ کا الک بن بنیھا۔سیوا جی نے اپنی اطاعت کے عہد وہمان کی تحدید کی اور پر قابل پذیرائی بات نبائی که نوج میں اضا وز کرنے کا اصلی منشایہ تقاکہ شہنشا ہ کی فوج کشی میں بہتر خدمت انجام وب سکے -اس سکے معاوضے ہیں اس نے اپنے خاندان سکے بعض مورو تی حقوق جوبا د شاہی اصلاع میں وصول مالگزاری کے جلد و منیں حاصل ستھے ، طلب کئے اور یہ بھی اٹنارہ کیاکہ یا دشاہی قلصہ دار کی سبت میں کو کن کابہتہ اُسطام کرسکتا ہوں

*باب بتيم*م

اورنگ زیب کی اپنی قسمت کی بازی لگی ہوئی تھی اس وقت مصالحت سے بیش آیا۔ سیواجی کومعافی دی اور کوکن میں لڑنے کی اجازت بھی لیکین شرط کی کہ وہ پانچ سوسوار جھیجے ۔ یہ سوار نہیں جھیجے گئے اور نہ آبیند ہ مالگزاری کے حقوق کا مطالبہ ہوا جس پر اور نگ زمیب نے غور کر نے کا وعد ہ کیا تھا۔ اصل بیرہ کے یہ دونوں ایک دورہ کو پہلار ہے تھے اور اس بازی میں با ہم ہم ہت اچھے حریف کے تھے کیکن زیا وہ مگین تعلیلے میں البتد اصرور واقع ہوگیا۔

بہر حال ادھ رکا اثنارہ پاتے ہی سیواجی نے بلا تاخیر پیشواکو بہت سی نوج کے سانة كوكن رواً نه كيا مگر سيدى سے اس يرخونريز فتح حاصل كى - بيشواكو وانس بلاكر مهدي سے برطرف کر دیا گیا اور ہتی مہلی بڑی زک زباد وخطرناک مصائب کامیش خیمہ نظرآئی یونکے بیجا بور کے حکامہ نے اورنگ زیب سے شکست کھا نے ، باہمی نفا ت*اور* سے اثبتہ اک واتحا دے لائق بن طائے ۔ در ماریکے ایک ممتاز امیرافقنل فال کے تحت من بارہ بنرار ا دی کی صد ہ امرمترب نوج فراہم کی گئی ۔ افضل خان جنر لِ سنے کی طرح لاٹ وگڑا <sup>من</sup> کرتا تھا کہ چیند رو سیواجی کو پانجولال دربار میں حاضر کر روں گا۔ اس مرسطے کوبھی نظرآ گیا کہ علانیہ مقت بلّہ خارج از بحث ہے لہذا اپنی پرانی پیندِ خاطر کیا دیوں پراُ ترایا۔ پر تاب گڑھ **یں** بند پوکرسخت خوب واصطراب کا اظهار کبیاا و *رافضل خا*ل جیسے نامورامیر کی شفاعہ حاصل ہو سکے توجلہ الماک سے ونبت براوری برآ مادگی ظاہر کی ۔ بیسنگراکسس کی خودىيندى كونخرىك موئى اس نے ايك بريمن كارندے بينو جى كوبى نا تو كو كفتكو كے ليم روانہ کیا۔ سرکاری اورولانبد ملاقات کے بعد سیواجی آوھی رات کونیٹو سے سلنے گیا یتے بھوانی دیوی کے نظر کروہ ہونے کی توجیہ سسے بر صکر، مخاطب (بینی منیڈ) کی مفصد عظمیٰ کو خاطر ہے یا گیا کہ افضل خال کی یا د گار جمیٹ چڑھا کی جائے۔ خیا نید بینو کی مدد ۔ ایماس کے ساتھ شخلئے کی ملاقات تھیری ۔ صرف ایک نوکرفان کے ہماہ تھا ہاتی فوج فاصلے پر رہی اور مرمطوں کوچرری سے کھنے خبکل ہیں جا ۔ عا

بندومستان كي طالت

چھیادیاگیا۔ادھ، سیوای کا مورے لکھتا ہے کہ اس نے فاص طور پر اشنان وغیرہ کر سے اپنی ما تا کے قدموں میں ہر رکھا اور اس کی برکت حاصل کی ہے کہوں کے نیجے زرہ بہنی اور ایک نگ سے چھیوالیا۔ وہ بائیں ہا تھ ہیں '' واگ نگ س'ر یہ بجھوالیا۔ وہ بائیں ہا تھ ہیں '' واگ نگ س'ر یہ بجھوالیا۔ اس جھیا ہے اس کے نام سے منسوب ہے۔ اس طرح تیار ہوکر وہ ظاہرا ور تا امر زنا آہستہ آہت اسی کے نام سے منسوب ہے۔ اس طرح تیار ہوکر وہ ظاہرا ور تا امر زنا آہستہ آہت کے مطابق ہم آفوش ہو تنے ہوا اور دو تا نہ رہم کے مطابق ہم آفوش ہو تنے ہی اس کے جسم میں بچھوا بھو نک دیا اور ساتھ ہی تی خوب کے واکن اس کی خوج ہے واکن اس کی خوج ہوا کہ واکنا ہے۔ وہ افغال خال کے دو افغال کا دیا ہوں میں ہوا ہوں کہ دیا اور ساتھ ہی اس کی فوج پر ما معل کوالے ہوں کہ میں اس کی خوج پر ما معل کوالے کے دائش میں سیواجی ہے افغال خال کے اور شوت وی تھی ۔ اس کونا ذوائی کی براور می کے ایک معرف کر دیا اگر جی خوداکہ قید یوں کوجھوڑ ویا اور اچھا برنا و کیا ۔ یا دائش میں سیواجی کے ایک معززا وی کوجھی جس نے بچا بور کی نوکری جھوڑ کر سابواجی کا اپنی براور می کے ایک معززا وی کوجھی جس سے بھو اور کی نوکری جھوڑ کر سابواجی کا میں ہو سے نکار کیا تھا۔ اس سے دہا کی دی ۔ مگر حربیت سے مابھی اس کی طاف میں داخل ہو سے کے ۔ یہ موبیت سے میں ہی ہی اس کی طاف میں داخل ہو سے کے ۔ یہ سے انکار کیا تھا۔ اس سے داخل ہو سے کے ۔ یہ دو سے سے انکار کیا تھا۔ اس سے داخل ہو سے کے ۔ یہ دو سے سے انکار کیا تھا۔ اس سے داخل ہو سے کے ۔ یہ دو سے سے انکار کیا تھا۔ اس سے داخل ہو سے کے ۔ یہ دو سے سے انکار کیا تھا۔ اس سے داخل ہو سے کے ۔ یہ دو سے سے انکار کیا تھا۔ اس سے داخل ہو سے کے ۔ یہ دو سے سے انکار کیا تھا۔ اس سے داخل ہو سے کے ۔ یہ دو سے سے انکار کیا تھا۔ اس سے داخل ہو سے گئے ۔ یہ دو سے سے انکار کیا تھا۔ اس سے داخل ہو سے کیا ہو سے کے ۔ یہ دو سے میں داخل ہو سے کیا ہو سے

مرست سپاہی اس عدارانہ خوتی خوس برمہارات طریس بہت تحسین وا فریس ہوئی خوسیواجی کو
ہاست کے بنالا کاعدہ قلعہ بھی اس بند و قوں اور مال وزر کے علاوہ چارہ برا گھوٹر سے
ہاستی او نٹ برنگی ساز وسامان بند و قوں اور مال وزر کے علاوہ چارہ برا گھوٹر سے
مل گئے بنالا کاعدہ قلعہ بھی اسی بہنگا ہے کی پریشانی میں اس کے حواسے کردیاگیا اور
یہی بوان گڈھ و برگزری ۔ دو سر سیسیواجی نے اس مو قع سے فائدہ اسما کہ
وسمنت گڈھ وغیروکئی تلعے نتے کئے اور کرشنا کے کنار سے جبرا نذرا نے وصول کئے۔
بھرایک سردار کو جمعال لمے میں بھیا گیا تھا، شکست و سے کر قریب قریب
بائے تخت بہجا بور سے جماری تا وان مصول کیا اور کو گئی اور
وابھول کو جالیا ۔ راجا بور سے بھاری تا وان وصول کیا اور کوک یہی سمجھتے رہے کہ
وابھول کو جالیا ۔ راجا بور سے بھاری تا وان وصول کیا اور کوک یہی سمجھتے رہے کہ
وابھول کو جالیا ۔ راجا بور سے بھاری تا وان وصول کیا اور کوک یہی سمجھتے رہے کہ
وابھول کو جالیا ۔ راجا بور سے بھاری تا وان وصول کیا اور کوک یہی سمجھتے رہے کہ

بارينجم

بالائي ملاقوں کي لوٹ سے راج گڏھ الا مال ہوگيا ۔ ادمعه بیجا بورکی پراگنده حکومت افغنل خان کا پرحشر سنکرسخت بخضب اک ور دہشت ز د ہ ہو ئی جکآمرنے باہمی مخالفت کوتھوڑی دیر کے لئے ہالا کے طاق رکھکڑ اتنی ہی بڑی ووسری فواج صلابت خال کے ماتحت روانہ کی اور قار مالگ واڑی کے ساونت اور سیدی کوکن کی طرف سے جلہ کر کے اس مجرس مددی سیوا جی نے بھی سرطرف مغالبلے کا انتظام کیا گرفلطی یہ کی کہ نیٹلا کی رانعت اپنے وَتَعْ لَيْ اور و مِلْ جِارِ مِهِ مِنْ مَك ايسامحصور راكُه اپني فوجول كي ذاتي نگراني اور تغدی سے کام نہ لے سکا ۔ پھرخو دینلامیں مقابلہ کر نا اور پچ کہ نکلنا، دونوں نامکن نظراً ئے تواس نے پنھیار ڈال و سینے کی تجویز کی اور صلابت خاب سے ل كرسب يغروري باتيں خود طے كبيں محاصرين كوبالكل اطبينان پوگیاکہ اب ان کی محنت ٹھکانے لگی اور دومرے دن ت<u>فلعے کے درواز ہے</u> کھل جائیں گے۔ وہ بے خبرسور ہے تھے کہ صبح ہو تے خبر لی کہ دات کے ے مں سبواحی صد وجمعیت کے ساتھان سے نشکہ سے نکل گیااور رنگٹ ا جار ما سبے . فوراً تعا تب بیں توک د وڑا ہے گئے اور زنگنا سے چومیل کے فاصلے ر ورین کو جالیا ۔ تب سیواجی نے باجی **بور و وے کو**ایک ٹینگ درے پر مینم سے روکنے کا کام سبر و کمیا اورخو و مارا مار تا <u>مے حیلا۔ بور و و</u>سے ایک زمانے یں سلواحی کامریف اوراب و فادارخادم تقایس کی مبعثت نے تین مرتبہ تعاقبہ والول كويسياكياليكن ويتى تزبه مقتول افضل خال كابيثيا ا ورباب كيخون كانتقا لینے والا٬ فاضل خاں انصیں لیکر بڑھا اور شد بدمقا بلے کے بعد در دھین لہ آد سے مدافعین مارے گئے اورانمی میں آن کا بہا در سردار لیورو وہے بھی تھالیکن عین دم نور ستے وقت بنلاسے ایک توب سر ہوئی جواس بات کی علامت تنی له اس كام لبوب آ قامحفوظ وسلامت ہے۔ ہا فی جاعت میجے سلامت بحل گمی اور دشمن کی آنکھوں۔کے سامنے سے پورو ویسے کی لاش لے مئی۔ دسنلالیہ ) ۔ اب شاہ بیجا بورخو دمیدان میں آیا پینلا اور بوان کردھ وغیرہ سیوامی کے بہت سے جدید مفہوصات دوبارہ فتح کئے راجا بور کو بوش کرے اماج کیا۔ مر مرکز لیورکی تنجی کی ۔ یہ ایک مرسم ارئیس کامنظر تفاج لڑائی ہیں ماراگیا۔ اس واقعی کمی مرسم کی تلا فی اور کچھ واقعی روزان نے ول تو سرمینی اور سیواجی نے کچھ تو گناہ کی تلا فی اور کچھ واقعی روزان نے ول تو ہتم پرستی کی بنا پر آمیندہ سے مذہبی رہیت رسم کی زیادہ پابندی شروع کی اور پرنا جائے ہیں مجموانی ویوی کا ایک مندر بنایا ۔ اس عرصے میں سیدسی سے اس کی لڑا ائسیاں ہوتی رہیں جن میں کہی جبت ہوئی کھی وار کیکن تھوڑے ون بعد وہ یکا کیک ایک ایک زیادہ طمع انگیزشکار پر جبیٹا۔ یہ وہی باجی گھوڑ پڑے سے تفاجی سے اس کے باب کو بھانسا اور باب نے سیواجی کو بدلہ لینے کی نفیدست کی تھی گھوڑ پڑے اب خود باغی سیواجی کو بدلہ لینے کی نفیدست کی تھی گھوڑ پڑے اب خود باغی سیواجی نے اس خود مسلواجی کو بالے ایک ایک سیواجی کو برائے ایک ایک سیواجی کے بیاریاں کر رہا تھا کہ اچانک سیواجی نے اس خود اس کے اہل وعیال میں جالیا اور کینے کے اکثر افراد سمیت کام تام کر کے ان کا مسکن ہوٹ لیا اور بلامزاحمت والیس ہوگیا ۔

سن وک بیا اور طوامر است وایل الوییا۔ کرناٹاک بیں ہنگامہ و فساد کی وج سے حکومت کو وہ فوج والیں بانی شری جسیواجی کے داسطے نامز دہوئی تھی ۔ یس سیواجی کو فرصت ل گئی کہ وار می ہے سا ونتوں کو مغلوب اور گھآٹ کے اوپر کے اکثر تازہ نقضا نات کی تلافی کریے ۔ اب اس کے پاس کئی بندرگا ہیں ہوگئیں ۔ اس نے بیٹرا بنا نامٹر وع کیا اور گوآسے تو بیں منگوائیں معلوم ہونا ہے شاہ جی کی کوشش سے بالا فد بیجا پور کے ساتھ صلح ہوگئی (سلالالٹ) بور طابا ہے گھوڑ پڑے کے قتل سے نہایت خوش ہوا اور بیٹے سے بھٹے آیا جس نے بایس کی عقدت مندی کے ساتھ فاطر تو افعے کی ۔

مرسوں کا مورخ لکھتا ہے کہ اب سیواجی پوری کوئن کی سریس بڑکلیان سے گوآتک، قابض تھا جرمال ہور ہول بلد کے چار درجن تک بھیلا ہوا ہے۔ اور بھیما سے ورنا تک گھا ہے کہ اب سوسا تھ میل عربین ملا تد بھی اس کے تھرف میں آگیا تھا ۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی فوج میں بچاس ہزار بیا دہ اور سات مہزار سات مہزار سے دائے گڑھ سوار تھے۔ اس نے اپنا مستقر بھی بدل کر رائے گڑھ میں منتقل کیا اسے دائے گڑھ موسوم کیا اور وسیع بہانے پرمور چہندی کی میرمخلوں کے خلاف مہنگا مہ آرائی کا معاز کیا ۔ چنا بچاس شیمی ایک میران سے کیں تو اسے دائے ہے۔ مضافات تک تافت کی اور تام دہمات سے دوسرے نے خاص اور تک آباد کے مضافات تک تافت کی اور تام دہمات سے دوسرے نے خاص اور تک آباد کے مضافات تک تافت کی اور تام دہمات سے

روبیه وصول کیااورلوگوں کوسخت برمینانی میں متبلاکر دیا ۔

شمنشاه في اين نائب شاييته فال كوهكم دياكدان كتاخ باغيول كيركوبي ے۔ حاکنا کا محاصرہ کیا گیا مگروہ د و جسنے تک اڑا رہا ورجب مجبور ہو کرا طاعت قبول کی تواس کے بہاورسروار نے سیواجی کی الما زمت جیور کرشہنشاہ کی نوکری قبول كرف يسانكاركيا يشاليت تدخال في يؤنا يرقبضه كرايا اوراسي حيلي مي قيام كيا يهلي سيواجي اوراس كي مال رمتي عتى شِهر كي سامنے او شيخے بهاڑ بر سَلَّدُه واقع تع اورخود بُونا کے گرد کو ٹی قصیل نہتھی ۔سیواجی اسی محفوظ بیا ڑی گڑھی میں آیا اور اپنی کشا ت کو اُونا کے راستے محفر کرکر سے اُمگ برات کے ماتھ میدہ حرق کرنستی میں داخل ہواا ورا نہ صبرے میں اپنی دیھی بھا لی۔ ملی میں *کسی طرح گھس* گیا ع ملى من عولوگ تھے، اكثر مارے كئے ۔ ثانية خال كھراكركھڑكى كے رائے ازر آغا اسی حال میں اس کی اِنگلی اڑا دی گئی اور پیجر سیواجی اطمینان سے اپنی فوج میں آگیا اور مغل مُوج د پیمنتی ره کئی که وه شعلول کی روشنی بین پیمراینے پہاڑی مامن میں جارہاہے. منجوش تہور میں بہار ی کے دائن تک برمد یا تف. اس برمرسم سواروں نے حلوکیا اور بہلی مرتب شاہی فوج کو بر کا کرتعا قب کبا۔ شالیتہ خاں بدول ہوگیا اور وائیں بلالیا گیا۔ گراس کا جانشین کچے کرنے ندیا یا تخاکه سیواجی نے اپنی ترکنا ز کا دائر ہ وسیع کرلیا اور چار میزار سوارور ورت پر تاخت کی ۔ انگر زسوداگر ول نے اس کامقابلہ کیا گرشہ کواس سے نے وزتک خوب مُوٹا اور بہت سا مال لیکر واپس ہوا تو بایب سے مرنے کی خبرتی نے راحا کا لفتی اخترار کیا اور اسینے نامر کا سکتہ صرب کرایا۔ اب ایک طرف تواس کی کشتیال سمندر ای گھوٹنی بھرتی اور محاز کے عاجیوں کو پکواکم فِد کیے وصول کررہی تقیس اور دوسری طرف خشکی براس کی تاخیب تاراج کاسک ا ورنگ آباد نک وسیع ہوگیا تھا۔اسی مِبَ ایک بار اس نے احمد مگر کہستی ہوشا ہے۔ بیجا بورسے دوسردار کوکن فتح کر نے آئے تھے ان کوسیوا جی نے ایمانک مالیا اور ننجت کشت وخوک کے بعد تھست دی میر خلوں کارخ کیا اور عین اس وقت کہ مغلوں سے نشکر کا ویر حملہ کرنے کی تیاری کررہا مقایکا یک بلٹ کر سامل برجلاآیا اور

کشنتوں میں مبھیکر بارسی لور پہنچاہ گوآستے ایک سونمیں میں ان جاور میوں یں بیر ہوں۔ اسی کے ساتھ بہت سے مواضع کو طب کر فوج کوشکی کے راستے واپس روانہ کیا اور خور لوفان سے سخت تکلیف اٹھا تا ہوا' خلا نِ عادت مسست روی کے ساتھ اپنے تتفرتك ببنج سكا اس كے دہم برست بہو طنول نے اس تكليف بھرے كرى سفركو بھوانی کی ناراصی پرمحمول کیاکہ سلبواجی نے ممنوعہ سمندر میں جا سنے کی حبیار ت کی ہے۔ اس فنودي آئنده بيزاساز گار و تكليف ده بجري سفر مجي نهين كيا ـ اورنگ زیب کواوّل تو اسینے ماتحتول پر بھروسہ نہ تھا۔ دور سے وہ بیواج کو جسے"موش کوہی کہنا تھا، کچھ خاطریس نہ لا تا تھا اور تعبیرے بڑی فکر پیھی کہ شال کے ۔ سے فرصنت ملتے ہی خو د جاکر ممالک وکن کی تسنح کرے لبذا وہ یہاں کی لڑا ئيوں كوفور ٱختم كردينے كاچندا ل خواہشمند نه نخا - بايں ہمہ اس نے ايك برايشكر روا نہ کیاجس کے دولیہ دار نقے ان دو نوں سے شہنشاہ کو نفریت مٹی گرخیال تھاکہ وه سیواجی کواورآیس میں ایک و وسرے کو قابومیں رکھ سکیں گے۔ان میں آبک تو منبهور احيدت راحبه سج متكم وتمااور دوسراايك افغان سردار وليبرخال مثمن ع كمه سیواجی اوراس کی قوم کوسب سیے قدیم اورعالی نژاد سابقہ منبد و حکماں خاندان کے سكَّيه وارث كيه خلاف لرُسنه مين نا تل بيوا بوكبيونكه وه خودمض ايك نو ّ وولت راجه اور زیا و ه سے زیا و ه صرف ان کی طرف سے اس قدیم نسل (راجیوت) میں وال تحا۔ بهرطاڭ يقيني سبے كه ان كے آتے ہى سيواجى اوراس كے رفيق سردار يمت ہار بيقھے عالانکہ اس تھے سا ہی مورند مصریب قلعہ بند ہوکر ہے سکھ کے خلاف بہا دری سے لڑے مگریہ قلعد فتح ہونے نہایا تھاکہ سیواجی نے رسل درسائل کے دریعے اپنی ملاق اورحصول معافى كاراست صاف كرليا اورسيص تنكه سع مراحم ضرواية كااقرار ليكراس راجيوت سيه واركى خدمت مين حاضر بوا اوراطاعت قبول كرلى جوسنكمه ناعنايت كا برتانوكبا اورسيواجي كويبط سيلقين عقاكه وه اس كے قول و قراريراعيا د كرسكتا ہے۔ . دلیرفان آنی آسانی سنے ماننے والا نہ تھا گرسیواجی نے پور ندھرکی کنجیاں خود جاکر اس کے سامنے بیش کیس توہ مجی رضامند ہوگیا۔ معافی کی شرطیس یہ قرار پائٹیں کہائس نے مغلول كاجوعلاقه لياتهما ومسب والبس كيا اور أبني باقي مانده علاتف يرتبه بنشاه كاخراج گزار رئيس وابسيجم

بنکررسنا قبول کیا ۔اس کے بیٹے کو اعزازی مصب کی تبویز ہوئی اور سیواجی نے دروہت کی که استے بیجا لورمیں اپنے خاص دعاوی منظور کر انے کے لئے کوئٹش کرنے کی اجاز ت وی جائے ۔ اورنگ زمیب سنے پر نشر طبیر منظور کرلیں اگرچہ ان آخرالذکر وعا وی کی کوئی راحت نہ کی جن سے مشہور تھ نھ اور مدولتی اکھی کے حقوق مراد متھے، جن کی وصول کے بهائے نہ صرف بحالیہ ربنگہ آ شکے جیکر مرمیٹوں نے تنا مرمبند وستَان میں بل جل بورلوٹ ار محاوی تنی ۔اس طرح مصالحت ہوگئی اور کو تھٹے ہوئے ملاقے کا مگر باضا بطہ رمین سلیم كرنياگيا، توسيوا مي بجاېږر كےخلاف شهنشا بي نشكر كي ما خدر ما اور ثالبه انجام ریں اور جند روز بعد باوشا ہی بُلا وسے اور اسی ہے *سنگھ سے قول فرارے بعدوسے پ*ر و مَٰی جا نے شنمے لئے تیار ہوگیا۔ دربار باوشاہی میں اپنے طرز مل کی بہَرا ٹی کے واستطے اس نے ہمت کچے احتیاطیں کیں اورعدم موجود کی میں اسپنے لوگوں کی الائق اورانتظام كالجي لورا بند ونست كر ديا - بحراسينه نوغم سبعية سنبها جي، اوريانج سو جده مسوار اور آیک مزار ما ولی جراه کنگروه او صرروانه بواجان کی ونیا اس کے لذشته ماحل سيم من اس نبيه ورش اوريه كيچه شهرت يا دني، بالكل مختلف تخيي ـ اوزيگ زير د مهری اور حقارت سنے بیش آیا ۔اس کا میا ب قسمت آ زماکو یہ رنگ و مکھنگہ بهت صدمه مواص كي غالباً ايك وجهيه موئى كه باوشاي ساز وسامان اورسكان ومُطهطات سسے، جواس سے لئے بالکل نئی چیز تھی ،اس پرازخود رعب بڑا اورگرد ویش کے درماری آوا ب واخلاق دیکیجکروه حکیراساگیا به اُتن نے منه بھوڑ کراپنی ناخوشی ظامبر کی تو تہذیب کے سرائے یں ایما ہواکہ آپ کو دیکھکر صفرت جہاں پنا ہی کی آنکھ کو تراوت ہیں پہنجی ۔اس نے تحریری معروضہ بیش کیاجس میں دربار بارشاہی تک یہنجے کے امباب ذرج شقے اور اپنے بارے ہیں باوشاہ کے میلان کا گویا اندازہ کر نامُفَصّد رِّتھا' تواس سے بھی اختلاف بڑھا اور میواجی کوجیند ہی روز میں معلوم ہوگیاکہ آزاد مونے کے باوجوه و تربیب قربیب تیدی بنالیاگیا ہے۔ اب دہ اس فکر می تفاکیسی طرح اس نامطبوع مقام سن مكل بهاسكه اور بجرابين لشكر كولكيراس مغرور ومتلون جابرس دوباره المخرات دسمرابي كانقاره بجاعب-اس غرض مسيس سيواجي في اول تواسيني ساہیوں کے مطاق کا ناکی اطازت لی کدو ہاں کی آ یب وجواان مستم

له يكنث موز

موافق نہیں آئی ۔ یہ اجاز ت بے ٹائل لگئی گمرسواحی پر نگرانی ٹر میرکئی ۔ بھواس نے امرابیُک در بارست راه ورسم برمها ئیءِ اسے تنجفے بھیجتے اورسب سیے مراهب کم جے تنگھ کے بیٹے کے اعامل برنکمہ کیا کیونکہ اسے اپنے باب سے قول و قرار کا ات تک یا س تفایر می در می که وه پوری طرح نظر بند موگیا سے اس نے بیار یر نے کاحیلہ کیا۔ دوائیں کھائیں اور بہت ہی لاغرنظر آنے لگا۔ بہتر علالت سے بھی اسسے اپنے نئے دوستوں کے پاس باشہر کے اندرا دربا ہرمساجد وغیرہ میں فقا کو متهائمال بصحف كى اجازت تنى اوريه مهمه وفتت باب برك وكرون مي تيجي عاتى ختين. ایک روزدن حیر سع معلوم ہواکہ بیرمرد بیار حیلا وانتخا بجھو نے براس کی بجائے ے نوکر نھا اور سیواجی ایلے بیٹے سمیت انتمی ٹوکر وں کے غلاف بیس بہت دور الك حياتفا يستنهاحي كوستهاي ايك مرسة برتمن كياس جهور كرخردوه اين جان چماکر بھاگا اور نو مہینے کے فیاب کے بعد پھر صیحے سلامت رائے کاڑھ پہنچ گیا ل ارباب ساست کےخیالات وکر دار کے متعلق تھی بہت کچھ معلومات کانزانہ لیکرآیا (سلالاامر) آتے ہی وست درازی کی خبگ مثر وع کی اور وو صوار کلمان کے بڑے حصے کی د وہارہ تسخہ سے اس کے کوکن پہنچ جانے کا اعلان ہوا کے سیواجی کی فراری اورمسلسل کامیا بیون سیسے اور نگ زیب کو سخت فلت موا جے سکھ و دلبرفال کی بجائے اس نے مبونت سنگھ اور شہنرا در معظم کو مقرر کیا۔ حبونت وهمتناز راجبيت راجه تفاحس سيسيواجي بهت جعك كروملي مبس كلااوريه مجبي دریا فت کرمیکاتھاکہ بیراجہ بک تو رمنتون قبول کر لنتا ہے دوریہ سے سیوای *کی حا*نب روستانه میلان رکهتا ہے ۔ شہزاد معظم زبا دہ تراسی راجیوت کی رائے پر حلیتا تھا۔ بهرجال بإنوصا مت طور برمعلوم تهيي كركس حد تكب ان كي و وننانه ميلان سع وجع ر شوت کے نعتو بیت بہنما ئی اور کس حد تک اور نگ زیب کی اس نتیت کی وج سے کہ مر لف كوففلت ميں منظم اور آمنده إجانك بجانس سے، ايساموالمكن به واقعه بك الكيُّري سال المِصِيِّ تعلقات قائم ربو تحلُّهُ (علا للهُمُ ) تبهنشا و نه اس كي راجا في كاعترف كية

باسبيم

ىرارس اىك جاگىرىطاكى اورسنبھاجى كوموعود ەمنصە وایس کے گرا بیسے نامعتبہ باج گذار کی متلّون مزاجی کی روک تھا مرر کھنے کی غرض ہے سَلَّرُطه اور پورنده میں بادشا ہی نوج متعین رہی ۔ دوسال تک ی<sup>ا</sup> س سے بعد دہلی سسے باوشاہی فرمان آیا کہ سیواجی اور اس سے بڑھے بڑ سردار وں کوگر نتیار کر لیا جا ہے ، مگریہ اور نگ زیب کی د و میری غلط اندازی تھی ۔ یوانجی کو خبر ہوکئی ۔ اس سے میا ہی ہما دری سے رات کو کمند ڈال س مے خطر ناک غاروں سے اور رمتی ہے زینے نیالئے گئے : فلعے کے يابهون وربأ ولي حمله آورون مين خون الحبكة مقابله ببوايص كأنتيجه وبرتك ے سے پرانا اور بِکَارفتی مالوہ پیسے حلہ آور ول کا سرخبل نِفا' وہ ماراگیا تواس کے سیاہی خوفزدہ ہوکر غار کے کنارے تنک بیپا ہو گئے لیکڑ ہتا ہے بھائی نے اخیس پیرمر تنب کیا اور لڑایا آخرانی ایک تہائی جمعت کے کامرآجانے کے دیگئے آؤمی مارنے یا خارمی وحکیل دسینے سے بعد، مرسیطے گڈھ پر فابض ہو گئے۔ ایک مہینے کے بعد بورند صرد وبارہ کا تھ آگیا (منظلاکہ) اس طرخ کے کھا ط کے اوپر کے شالی اور حبوبی مِلاً نِے ہیں آ مدور فت کاراستہ مجم مَل كَيا آور مِرطرف تازه كاميابيان نصيب بونين اگر چېنچرے كويسے مي وه ناکامرد کواور به مقام مغلول کے حوالے کر دیا گیا۔

ا سورت بر بندر و مزار ساس سے دوبارہ تاخت کی اور چلتے وقت باضابط بیام دے آیا کہ اگراس سے سے بنا چا ہتے ہوتو سالانہ بارہ لاکھ اوا کر ستے رہو۔ والیسی پر دوعل نوجوں نے نامسک کے درس کے قریب اُسے آلیا۔ اس نے اپنا لشکر دوحقوں میں تقییم کمیا اور غینم کی بڑی جمعیت پر حملہ کر کے اسے اپنی طرف اپنا لشکر دوحقوں میں تقییم کمیا اور غینم کی بڑی جمعیت پر حملہ کر کے اسے اپنی طرف میں کا مال سکر کل گئی ۔ بھے عقب سے حکار کے غینم کو جھگا دیا اور بلیٹ کر پوری فوج کوشکست دی ۔ اس میں آب موزور عمودت کی موجودت کو بھگا دیا اور ایک جورات کو دیا فی میں ایک موزور سیواجی نے اس بھا مدعورت کو دیا فی دی اور اس کے گھر بھیج دیا ۔

اس کے تقوالے ہی ون بعد باوشا ہی صوبہ خاندنس میں بہلی مترسبہ جو تقد

وصول کی گئی (دسمبر ۱۳۴۰ء) او دینعلوں کوسیواجی کی زندگی میں سب سے سخو بشکست نصیب ہوئی ۔ان کی بیر کوشش کہ وروں کی ناکہ بندی کر سے مرمبٹوں کو پہاڑوں سے

باہر نہ تنکلتے دیں، کامیا ہے نہ ہوئی بلکہ پہلے سے زیادہ دلیری اور ہا قامد می سے ساعۃ

جِما یک مارے جانے لگے۔

اسی زما نے میں شاہ بیجا بور کا انتقال ہوا اور سیواجی نے اس سے نتاین کے

معا بلے میں فور اُن تھیار سنبھا ہے مہینتہ سے زیادہ دیسے کا مال حاصل کیا۔ باوتاہی سددارد س کو بظام رستوت دے کرخاموش کر لیا گیا۔ شارا اور کئی ٹری ستیاں اس کے

تینے میں آگئیں۔ اب اس نے باصا بطر تخت پر حلوس کیا اور وہ شاہی شان نبائی حس کی اہلت کا تدیت سے اس کے کارنا۔ مے اور واقعی اقتدار نیز اہل ملک کی

شین اسیستن تاری علی بای مهد واتی طرز عمل میں اس نے اسپنے ابتدافی ایام کی ستعدی اور سادگی سے تھی ایخوات نہیں کیا ۔

أيخر مين سلطنت بمغليه اوربيجا لورد ويؤن سي كيونكرصلح بهو أي سرحد بر

مسلسل تعلیے نتمیہ ہو سے اور اپنے علاقے سے طمئن اورد و مسری طرف سے فرصت یا کہ و میں مطرف سے فرصت یا کہ و میں اور اپنے علاقے سے طمئن اورد و مسری طرف سے فرصت یا کہ وہ کس طرح ستر بنوار سیا ہ کے ساتھ مشرق کی جانب روانہ ہواد کا اور شاہ گوگئنڈ و کو ہو آرف بنا کہ اس سے ملاقے فتح کئے یہ سو ٹیلے بھائی و کیا جی کو کو مجبور کیا کہ کر ناٹا کہ بن کہ جاگہ میں سے اس کا واجبی صفتہ والے کرے۔ واہمی مزید فقو جاتب حاصل کیں منتل محاصر بن سے اس کا واجبی صفتہ والے کرے۔ واہمی منتل محاصر بن سے اس کا واجبی صفتہ والے اور اب

دم تو رائے وہمن بیا پورکو بیج بن بڑگر بچایا کس طرح ان کے معتب برحمار کرنے سامان رسد لو طنے، تعاقب سے بیج شکلنے میں ایک مرتبہ پھرا پنے محضوص طرز خبگ

كا دوباره كمال و كهايا اوركس طرح بكايك سخار سه ترين سال ي عربيس وفات باني (ابير اين مالك ما ايك نا الل جانتين كو وارث شخت ميميور كسي جربهت جلد

اور نیک زیب کے انتقام کا لقمہ بناءان سب واقعات کوپوری تفییس سے بسیان کر سنے کی بیال گنجائش نہیں ہیں۔

بہر حال، میواجی اس قسم کاآدی تھا۔ ہم اس کا حال صرف اس کے

كامول سنے بنا سكتہ ہيں جن كوميل نے الكان سچائى سنداو برمیش كروما ہے۔

ا باب پنجم

یا اس کے اواروں سے جو اس سے زیادہ توجہ کے ستی ہیں مبنی عمد ما ان برکی جاتی ہے۔
گذشتہ اوراق ہیں میں نے اس کی اجبی اور مربر نے صلتوں کو، اس کی کامیا بی کے ہما ب
اور مدارج کو بالاختصار پیش کرنے کی کوشش کی اور ذیل ہیں ان کو پھر و ہرانا جائز ہوگا۔
اس کی ترکتازی ا فسانہ آمیز نوصیت اس کی زندگی سے اہم نتائج اور یہ اقعاکہ
وہ آج تک مہادا شریس سب سے مقبول اور نیم ربانی دیوتا سمحا جا تاہم ، انگریزوں کو
اس کے حالات ہیں دہیری لینے کی کا نی وجہ و ہوسکتی ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ مبند وتان یں
اس کے حالات ہیں دہیری لینے کی کا نی وجہ و ہوسکتی ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ مبند وتان یں
اب ایسے خص کا اُٹھنا با لکل محال ، قریب قریب نافالی تصدیر ہے۔ نمین کی اور در سے مثاب کی اور دومہ کی طون تو ہم سے خالی نہیں کہ ایک طرف تو ہم تر ہے اور نازک مقبوضہ ہیں اپ
لا فانی نشان چھوڑ ہے ، سرگذشت سننے پر بھی توجہ کرتے ہوں ۔ اور دومہ کی طرف
سیواجی کی یا د اپنی تو م کے دل و د ماغ میں اب تک متماز طور پر جاگزیں ہے ؟ مرجہ منظرت کی دبر یا قرت کی حال ہی ہیں ، کا نیور کے قیامت خیز واضعے سے تعمد تی در میں است کے مرحب کہ معرول بیشوا کے متبنی نے ، جھے حکومت انگریزی نے لیک کرنے سے انگریز وں سے خوفاک انتقام لیا۔
موجی ہے جب کہ معرول بیشوا کے متبنی نے ، جھے حکومت انگریز وں سے تو نیاک انتقام لیا۔
موجی ہے جب کہ معرول بیشوا کے متبنی نے ، جھے حکومت انگریز وں سے خوفاک انتقام لیا۔

الیے زمانے میں جب کہ روس بنجا کی مرصد کے قریب ہے۔ امریکہ سے کو بہت و وستا نہ تعلقات نہیں ہیں میں میں دوستانی مالئے کی حالت بھی کچر بہت خوش بند نہیں اور انگلتان کی فرماں روائی پراس سے وائسہ ائے پر کھا یک حارکے صرب لگائی گئی ہے ۔ فراکر سے کہ ایسے و قت میں ہماری کسی مہل انگاری اور اسپنے ساتھ کی کرمیڈ و ستانی ) رعایا کے احماسات سے ففلت ان کے گہرے قصبات سے ففارت آئیز بیروائی اور واجبی مطالبات سے برنبائے تسائل ہے تو تبی کا نیتجہ یہ نہ کیلے کہ وہ اس نے بروائی اور واجبی مطالبات سے برنبائے تسائل ہے تو تبی کا نیتجہ یہ نہ کیلے کہ وہ اس نے برخوات ناریم نیکا اور ان برائی حکومت تیار کی ۔ مائی سیواجی کی کامیا بی سے حاصاس سے کھنڈ روں پر ابنی حکومت تیار کی ۔ مائی سیواجی کی کامیا بی سے حاصاس سے معامل بی احتیا ط سے وسائل سیواجی کی کامیا بی سے حاصاس سے معامل بی احتیا ط سے وسائل اس کی خاص و ہانتیا ط سے وسائل

سيجم

افتیارکر نے کی قابلیت کا بہتر انداز واس وقت ہوگا کہ ہم اس کے مُلی نظام کا خور اور کا بہتر انداز واس وقت ہوگا کہ ہم اس کے مُلی نظام کا خور اور کہی خور اور کی بیان کر دیں تاریخ بیں کسی قوم کی علاحہ وہ بہتی اور منقل خصوصیات، وونو کہی فیر ہموئی تھیں۔ اگر سیوا می یہ دعویٰ کرتا کہ ٹیں ہم ملکت موں " ("Ictate est moil") تو یہ است اپنے ہم مول گئیں ہم ملکت موں " در پاقوت مساوی خور برجہ سے زیا وہ زیب دیا۔ مربط ریاست کا ابتدائی تخیل بعد کی ترمیم اور دیر پاقوت ، مساوی طور پر حبرت آگیز ہیں۔ کمین جلہ انقلا بات میں ابت وائی نموذ مو نہیں بوا اور جو کہ دی جا کہ دیا یا جا تا ہے کہ لہذا اور بھی ضروری ہے کہ جمع ضدین کی تصریح کر دی جائے ۔

یک تا بڑے مُدبروں کا کام بہ تبایا گیاہے کہ پرشور زیا نے میں وہ برنظمی کونظم سے بدیل کر دیتے ہیں سیواجی نے بادی النظریس اس سے بھی بڑھکر کام کیا کہ برای ان وآتش گر تو تول کومقرّره خدمت انجام و بنے پر محبور کیا ۔ وہ بوری شد ک سے کام لر تی تھیں مگر بالکل اس کی مرضی سے مطابق اور طیب اس سمت بین جو اس کے نشا کے موافق ہوتی ۔اس سنے بدامنی کے طوفان کا سند کھول دیا اور خبگی بد صنوا ٹی اور حرص و آز کا پوراسیلاپ اندرآ نے ویالیکن خود وہ اس رومیں کہی نہیمینسا پذغرق مہوا ملکہ اطمینان سے انس خو دغوض اور کھا أو قوّت كو ايك نئے سياسي نظام كى تيارى اور اينى منظم آزا دى كو جراً سنوانے کے کام میں لگا دیا ۔اس نے میاری اور سردارسب کے دل میں الموری کی موس مُشتعل کی گرکھی <sup>ا</sup>یدخطرہ نہ ہواکہ خود وہ اُس آگ کی کیپٹ میں آ جا سے گایا اُس انتدارگو کھو ہیٹھے گاجسے ابھی کیا دی اور عن ناشناسی سے حاصل کیا تھا۔ وہ فربیب و دفاکی بدولت سرسیز برواً مگرکبھی خود اس کے ساتھ و فا ہا زی نہوی ۔ قانون شکنی اُسسے (وراس کی جاعت کو وجود میں لائی تھی بایں ہمیہ و **ریخا** قانون *سا ز تھ*یا اور اس سے قوانین کی شافہ و ناور طلاف ورزی مرونی اورده مجی ویده دلیری سے ساتھ کھی نہیں ۔ خلاصہ یہ که و "شاه برنظی" (Lord of misrule) کی تقاکہ صدمے کرزا، الک کے ملک بدامنی اورا بتری میں متبلا مرد محیئے اور وہ رہب النّوع بی جود مجر سے کی سواری لیتی اورطوفان كوجرهرعاسى، جلاتى سيمــــُ

اس قسم كاوورنگانقش سب جسيواجى كاافساندسنكرايك أنكريز طالب علم ك

باب تېم دل پرمژ تا ہے ۔ لمکین اگر ۔اس سے انتظا مات پزنطروا بی جائے تہ یہ ظاہری تباین مور

موجا تاہے اور بینہ جل جا تاہیے کو کس طرح ایک قزاق مرگردہ نے نہ مرف آیک ای چیز کی بنیاد ڈالی جوایک صدی تک مہندہ ستان کی مب سے زبر درست اور بھیلی ہوی

تُوْتُ عَنَى، بلکه یدنمی که اس زمانے اور تُدّن میں اپنی اخلاقی کمزور لیوں کے با وجو دوہ ۔ کیونکرستی تماکہ اس عظیم اورکسی نہ کسی صد تک غیرخو دغرضا نہ مقصد میں کامیابی یا ہے ·

م جنداصولی خیالات کابرال اظهار کردینا بے محل ندہو گا، \_\_\_

(۱)سیواجی اور اس کے ساتھیوں کا قرّافانہ میشیہ اور غدارانہ (بلکہ خزیوں کے) افعال سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ زنخاص دوسرے اوصا ف سے عاری تھے یمکا نے نے بحث کی ہے کہ کوئی بداخلاتی حس کورائے عامۃ بُرانہ کے، کم سے کم ایک معمولی

آدی کوخوداینی نظرمیں سبک نہیں کرونتی لہذا وہ فی الواقع آمنا ذلیل و بداخلاق نہیں ہونے یا تاجتنا و شخص صب کے جرائم کواس کی قوم صافت صافت اور زور وار داخلانا میں کوکت سے مدھے انگر دی کا سے میں طاب میں کہ نہیں کے نواز

الفاظمیں بُراکہتی ہو۔ اورجن لوگول کو یا و ہے کہ بڑاے ڈیوک نے بجی وزیراعظم رہنے سے زمانے میں ڈوٹمیل لڑنااپنا فرض ہمجھاتھا عطالانکہ وہ اپنے مردانہ فرض کو کمامال ہوں میں میزوں میں معرفیق سے دولوں میں آنہ مرمکل کسر کر ہیں ہوئے کی

کامل اُزادی سے انجام دینے میں تحبتم ہے نیازی تھا، تو وہ مکالے کے اس فرت کی صداقت کوتسلیم کرنے ہے۔ اس فرت کی صداقت کوتسلیم کرنے پر مالل ہوجائیں گے۔ اب مرسبتہ فوم پر نظر کیجے تو بہاؤگ

کامیاب غار نگری کوابیها محمد و فعل سمجھتے تھے کہ ان کی زبان میں نفظ فتح کے اُئے ڈِنٹمن کو کو کمنا " بولاجا تا نضا ۔

ملکی معاملات میں مکر و فرریب کو بھی مہیشہ اجھا تبہمیا تا بلکہ اس کی تعربیت ہوتی اگرچہ ذاتی معاملات میں میں نے انھیس نایاں طور پر و فا دار وراستبازیا یا لیتل وخون کی گڑکی حالات رسخہ تھی سعداح کر کا وسینر ماہتر سیوسلان سے سالا انصلا خال کیتل

برائی حالات پر تخصر تھی ۔ سیواجی کا اپنے ہاتھ ۔ سے ملمان سید سالار انفسل خال کوئی ل کرنا ، ہمت پسند کیا گیا ۔ مندوراجہ کا اس کے اشارے سے نون ہوا تو اسے دگوں نے سخت ندموم تھیرایا ۔ نگین اس فرق کا ایک وور سے خیال سے تعلق ہے ،۔

(۲) بیساکه می کله چکا بول ، سیواجی اور اس کی قوم خبگ میں می محض وزاق

ہرگزنہ تھے ۔ لڑائی میں شجاعت بھٹ وطن ور فدمنی جش کا صفہ شرکیب رمتنا اور اسی سے وہ شاہ جی کے بیٹے کوخدا کامنظور نظر بلکہ مامور من اسکدناجی سمجھنے رکیاہ دروں بابیم اسل و ندمیب اور ایک عفول حد تک جغرا فی اختلات نے ان میں اور بیجار روگولگندہ کے مسلمانوں میں تضربق کر وی متن ۔ اسیسے اغیار سسے اوران سسے بھی بڑھکر حلہ آور مخلول اور حابر ادرنگ زیب تسیدان کی ایک پیچیپ وا ور دینی نزاع تقی ص کاسلجینامکن نه متما ـ ان شيم بماري و نوتاميداني ويوتاؤل تقي جداته الله يروات كاآدي سيجتماتها كهسلمانون كي قد بمزفتو مات نے خود استے محروم و بے نصبیب كر دیا اور پیخیال کچھ غلط نه تقايه اوراس استه بهي رفع عكريه كه اب مغلول كا فوجي اور مكلي نظام مرابه برطعت أ علاآتا تھا اوراس سے ان مرہٹول کو اور بھی زیادہ تشویش انگیزخطرہ تھا۔اس قسم کے مالا ن میں گھرے ہو ہے بہار کی قبلے اکشر نیچے کے میدا نی علاقوں کے خوشال وعیش دوست بانتندوں پر مانخه والناشباح کرلیا کرنے ہیں۔ بیں سبواجی اوراس کے ابتدائی رفین بجاطور بریر را مے قائم كرستنت تھے اور حبیقت میں ہى دا ، مصفے تھے ك ان کا اپنے فاص طرز میں لا تابند کا ل فدا کی فدمت سے میں سے الموری عالی ہوتی ہے اور نه صرف تخسین وَّا فریں بلکہ انتقامی مال وغنائم کامعقول صِله معبی ہاتھ آجا تاہیے'۔ (٣) كُنْنَ نِي تَعْمُور ك ما لات من اسى قسلم ك ظامرى تصاوكا وكركيات جداكه اس وتت بهاد سے زیر بحث ہے یہ ایشا بھر کو یا مال و ماراج كرنے والآ اپنے تا تاري وطن اورخو د اپنے توگول بين آيك فائد ه رسان مراضع قانون تفايين حال سیواجی کا ہے۔ مربین سلمانوں کے سائنے و ہنجت گیرزیا وہ ستان بنے رعمادر غدّار تفاتيكن غووا بينة سائفيول اورمقبه وعنه اصلاع بإايني قوم وآلول سع جهال تك اس کے شدید فوجی نظام کی وقتی ضروریات اجازت دیتیں، وہ اعتدال، الفان، مبروصداقت كامرتا ذكرنا تمايه

اوراس سے بھی بڑھکریے کہ ارباب حقوق اندہ بہی تعصبات ارسی خیالات اور پرانے رسمی خیالات اور پرانے رسمی ورواج کی و و عاوتاً اور استام سے ساتھ رعایت کمحوظ رکھت اور اس طرح جہال اسلامی اقتدار کو اس نے برباو کیا اور ایک سنگے دلیں ترد و تومیت کی خفاظت کی اور ایک سنگے دلیں ترد و ترد ن کی بنیا و ڈالی جس کو اس سے ساتھی پرانے ہند و ترد ن کا احب اسمی خوا و مسلمانوں کی سیاسی سیاوت میں کسی طرح قائم ندرہ سکتا تھے اور ارکبیوں نہ میوں برسب ہے کسیواجی کو ابنی بہاڑی بستیوں میں اسلاکی باوشا ہ سکتے ہی رواوار کمیوں نہ میوں برسبب ہے کسیواجی کو ابنی بہاڑی بستیوں میں اسلاکی باوشا ہ سکتے ہی رواوار کمیوں نہ میوں برسب ہے کسیواجی کو ابنی بہاڑی بستیوں میں

بابدينجم

ہر مگہ دلی اطاعت اور عبش عقیدت کرسنے واسے ل کئے اور وہ اپنے باموقع ، محفوظ معامرت اطبیبان کے ساتھ وسطی میدانوں یا اور آگے بڑھکر دوسرے ساحل لک تاخت تاراج کرسکا۔

(۲) پھر بھی اعتراض ہوگا کہ اسی ہے اصول زیدگی سے قانون شکنی کا جا میں ہیدا ہونا ہے۔ اور ہر سوقع پر مکر وفدر کو جائز کر دبناغ وان افعال کے بانیو ں برائے سکتا ہے۔ سیواجی ان خطروں سے ہے جہ نہ تھا اور اس سے جانسینوں کی باخے سال کی معقولیت بھی بہت جلد تابت ہوگئی کیل اجینے ذائی مائے کی اس نظرات کا اس نظرات کا اصول یہ رکھا کہ ہرچنے سے براہ راست تعلق اور مرکز بہت قائم کی جس سے واتی مفاطلت بھی مقصود تھی جنانچ بہت سے وزیر، قائم مقام ، رمہ وار اور بہتس کے مفاطلت بھی مقصود تھی جنانچ بہت منعل یا ذاتی نہ تھی بلکہ خو دستواجی سے تعرفر کرنے سے وواس مرتبے پر بہنچ اور جب نگ ان کی المبت اور وفاداری ہم رہتی ای وقت کہ عہد برر کھے جائے تھے۔ جاگیر و نے کا طریقہ اسے بہند نہ تھا کہ اس سے جاگیر و نے کا طریقہ اسے بہد نہ تھا کہ اس سے جاگیر و نے کا طریقہ اسے بہد نہ تھا کہ اس سے جاگیر و نے کا طریقہ اسے بہد نہ تھا کہ اس سے وریان کی اور بہت کی آئی تی ۔ جاگیر و نے کا طریقہ اسے بہد نہ تھا کہ اس کی آئی تی ۔ جاگیر و نے کا طریقہ اس کے دول اس کے برائے میں دیمات والوں کو لیسی کے مقرد کئے ہو سے عالی وصول کرتے تھے اور اس کے علا تے بین دیمات والوں کو لیسی کے مقرد کئے ہو سے عالی وصول کرتے تھے مطلق اجازت نہ تھی اور صرف وہ قلعے سنے ہو سے مقرض میں خوواس سے مطلق اجازت نہ تھی اور صرف وہ قلعے سنے موسے سے جن میں خوواس سے مطلق اجازت نہ تھی اور صرف وہ قلعے سنے موسے سے جن میں خوواس سے مقلیہ اور خاص د سے منتی سن سنے معلیہ اور خاص د سے منتی سنے معلیہ اور خاص د سنت منتی سنتے۔

ابتدامین توابینی بیا مهیوں کو منتخب اور معانینه کرنے میں وہ الیبی احتیاط کرتا مجسی کروم ویل اپنے نولا و رخ سپاہیوں کی بھرتی ہیں ' اور پھر تدت العمسریہ پابندی رکھی کہ بہت کہ گئی خواری اور پابندی رکھی کہ بہت کہ گئی خواری اور پابندی رکھی کہ بہت کہ بیا بندی طرف میں سے کو کی شخص نے اور می کی وفاداری اور بیا جائی کی ضامات نہ و ب اسے بھرتی نہ کیا جائے ۔ ہر محکمے کی باگ بھی خودان کے اول سازش کی بات ہوں نے دور سرے معناعا قل مقااسی قدر نگراں اور باجہ بھی دہنا تھا مبطرت بیش جانی دمنوار تھی مرفد رہ جاسوسوں سے علاوہ ' مہ ایک تو مربا جاعت کودو سری اس کی نظر رہتی تھی یمنفر ہم جاسوسوں سے علاوہ ' مہ ایک تو مربا جاعت کودو سری

بإسباك مقرر كرتا ينعفه كارندسه اوربأربيك ومخفي حاسوسي كالنتطام كرتا جرأولو لأ

افراس کے جانشینوں کے مشہورا ور پہنچ در پہنچ انتظام سے کچے کم سلجیہ باریک نہ تھا۔ اوران وسائل سے مرکام اپنی نگرانی میں رکھنا تھا۔ ا

اب میں سیوا می کے نو جی نظم کی تجہ ہر شعبے میں قائم تھا ،مختصہ

لکھتا ہوں ۔ خبگی ناریخ کے طالب ملم کے لئے ہتر ہے کہ وہ مرہٹوں کے طرت خبگہ سال سو نا ، وط الراور بی مختلف منازل کا بجن سے وہ سیواجی کےجندسے لارڈلیک کرنل وملزلی آور وولت راؤسندهما كرد ان تك كزرا ، بنورمطالعه كرب وردي كا كرس طرح به نوچ سرین اول بول نیم برمینهٔ غیر بضبطا و کل متصار واسلے پهار ی آ واره گرد جمع ب جن کی تصنع سے خالی بها دری بهار وں برجیڑھ جا نے کی نیر پائی اور اپنے جغا**کش** رکے ساتھی سے مفید ت مندی کمآ توں کے کنارول بولدر قلعہ فتح کر نے میں اور وکن برا جانگ جھا ہے ارسنے اور مُوٹ کا مال جھا د<sup>ی</sup> كامراً ئى مەجىرەنىڭەرنىتە دولىت را ئوكى ائ اسى ملىلنۇں كى صورت مېں نىدىل مونى بىكو نِها بِتَ نَفَامَتَ كِيمَا فَهُ قُواعِد حِنَّكَ كَيْشَ اوربهِت خوبي سع مرنب كياكياها میں ہنگ آزمان کے سوار تھے۔ایک پرشکوہ توپ خانہ ساتھ کام کر نامخی اور غوفناك من چكے بانچے سواروں كاجم فيفير ساتھ جانا تھے اجن كى ' وحشالۂ مرسر شطر دننگ' معےاسی کے سور ا کے کھیت رہنے اور دنیا کی تاریخ نہی کے بدل جانے کا اندیشہ بیدا ہوگیا نظا۔ غرض بدانبتائىمىي نقون سے بورسے دوركومروثوں كى جنگى تدابىر نے زمتہ رفتہ سے كيا تھا ، مگر سردست بی صرف **سیواجی کے ا**خری اتظامات کوبیان کرنے برخامت کرول کا ۔ اس نے قدرتني هوريه ببإ دول سيے ابتدا بي اور ان ميں جمي صرب مند و بايمار و ل كي قديم مُعَلَى تَوْمُونِ سَكِمُ ا فَإِدْ سِصْعَ كِلْهُ عُرْصُهُ ا دربهت بِيَرِيَّا أَكُمْ أَسُهُ مِبْدَاسُ فَيْسِلما نُولَ وَ خصوصاً افغا نو*ل کو بھر تی ک*یا ۔سوار فوج اس وقت مرتب کی حبب دکن ۔

حلوں میں اس کی صرورت میشی آئی . توپ خانہ سیبوا جی نے تیجی استعمال نہیں کیا بجرکرنا ٹک۔ کی داینی آخری بڑی مہم ہے ، میں میں وہ کہتن کے شاو گولکنڈ ہ سے ابسينم

قلعه شكن نوبين سنعار سے كيا تما يہ

سواره بیاده دونول ملکے اسلی سیمسلی ہوتے تھے۔ دونول دھال سے
کام لیتے اور مسہمتا ہول کہ اس سے سواا ورکوئی دفامی شے بھنی زرہ وغیرہ ان دون لہ اس سے سواا ورکوئی دفامی شے بھنی زرہ وغیرہ ان دون لہ اس سے سواا ورکوئی دفامی شے بیادہ فرج کی دونسمیں تعییں ما ولی ا ور مہت کری اور علی بذاربالہ بھی مارد سلے دار برستی تھا ۔ بہلی تعییم تضی جغر افی تنی مب سے گھا سط، اور کوئن سے بھرتی کے برا بھی مراد سطے ۔ اور بارگیر وہ سوار او مجمد عی طور برا یا گاہ " سیوا بی سے گھورا رومجہ دعی طور برا یا گاہ " دار فل احد بول کی طرح عزت، دار لوگ سے جا بی دار مال میں ہمارے ۔ یہ قاعدہ دلیں رسالے سے خرج سے گھوڑا ر سکھتے اور زمان حال میں ہمارے ۔ یہ قاعدہ دلیں رسالے سے خرج سے گھوڑا ر سکھتے اور زمان حال میں ہمارے ۔ یہ قاعدہ دلیں رسالے سے زیادہ مثنا یہ سنتھے ۔

بیادوں کے باس تلواراور برانی وضع کی یا بعض صور توں میں نئی آئی ہوئی توڑے داربند وقبی ہوئی تصیب لیکن جوری کے کام ' جیسے شبخون یا قلعے برخ جوانے کی غوض سے مہروسوال آدمی تہ کمان سے مسلح ہوتا تھا ہمت کری اچھے قادراناز اور ماولی دست بدست مقابلے با تلوار سے لڑنے میں زیادہ مضبوط تھے سواروں کے باس تلوار ہیں اور مضل کے قبضے میں پرانی قسم کی بند وقبی تھیں گرکاسکول کی طسوح ان کا فاسکول سے ان کا فاص اور مب سے کارگر منظیار کم با برجا ہوتا تھا۔ بوں بھی یہ لوگ کا مکول سے ملتے جلتے تھے اور مغلول کی وساطرت سے وہی نام بھی اختیار کر لیا تھا جن لوگول نے الک میں جیسے ربال کے افسانے پڑھے ہیں وہ ان سواروں کی سرعت میں جاتے میں کرائے ہیں جو ان سواروں کی سرعت میں جاتے میں کے بیا تھا جاتے ہیں کہ ان سواروں کی سرعت میں کا جات کے بیا تھا جاتے ہیں کہ ان سواروں کی سرعت میں کے بیات میں کے بیات میں کے بیات میں میں میں میں کے بیات میں کردیا تھا ہوں کے بیات کی میں میں کردیا تھا ہوں کی میں کردیا تھا ہوں کے افسانے ہیں ہو میں کے بیات میں کردیا تھا ہوں کی میں کردیا تھا ہوں کردیا تھا ہوں کی میں کردیا تھا ہوں کردیا تھا ہوں کی میں کردیا تھا ہوں کردیا

بیادہ فوج کی وفا داری پرسیواجی کا مل بھروسہ کرسکتا تھا۔ اور اسی طرح بارگیر سلح داروں سے زیا دہ لائق اعتماد سقے ۔ان سلح داروں میں کو ٹی نظر نہ تھا اوران کی آزاد ی بھی اضیں کیجے روی پر مائل کرسکتی تھی، لہندا ان کی روک تھام کی غرض سے دہ اکٹران میں باگاہ کے سواروں کی مجمعیتیں شامل کر دیا کرتا تھا۔

پیا دول میں، دس، سپاس ، سو، مزار اور با ننج مزارادی پرایک ایک سردار شوا۔

باب پنجم اخرالذکرسے نوبت دیامپرسالار) کہلاتا تھا ۔ریمانے کی ترتیب ونگرانی زیادہ چید ہمی۔ ریسان سریہ ماری دھوالہ دار اس میں سب کے سے چیوٹا ج نریجیس سواروں کا ہوتا اوراس کے سردار کو رحوالہ دار) ٶﻟﺪاركيُّنَ ﷺ منتفي البيني يا پنج جون ل كرَّ جومًا" ريعني جماعت بنتي اوراس كا افس (جاعہ دار) جا وار کہلاتا ۔ پھرائیسی یا پنج جاعنوں کے سروار کو صوبہ وار اور آخر میں م وس صوب کے ملک اصو لا جھ مترار دوسونجیس کی لیکن اسماً یا نیج مبزار سواروں کا لشکر ایک سردارے تحت میں ہوتاجس کا نقیل نام میں بیان کریتے وار نا ہوں برسروبت یا سپه سالار سے بنجے ہوتا اور سرنوبت بیا داہ سیا ہ کے سرگروہ سے بھی علمہ کہ ہ وسع برا فوجي عبده وارسونا مقاء

صوب کے صابات کے لئے علیٰ ہ دیوانی عامل مقرّر کئے جاتے تھے . یه برسمن یا لیوطر و وسے ہو تے ۔اخیں خود سیوا جی مقتر کرتا اور وہ براہ راس اسی کے ماتنجت ہو تے میں کا خشا یقیباً بہتھا کہ فوجی سالار پر وہ گرا نی رکھیں ۔ پانچے ہزائے بسردارك سائغهمي اسي قسمركا أشطا مرتنحا اورسوارسسب سيستعيموني فبمعيت فرایس کے ساتھ خبرنونس اور باصا بطہ جاسوسوں کی جاعت مقدر ہوتی تلی . اورخفید ہر کارے جن کامیں نے اوپر ذکر کیا، فوج کے مرجعے میں پھیلے رہتے تھے۔ پیاد وسیا ہی کی تخواہ ماہانہ (؟) ہمارے سیکے میں سات اسٹانگ سے لیکان کی سُنْ تَكُ بِهِ تِي - بِالكَيرِي اس سے تقريباً دُكني ، بحاليك سلح دار دو سے جارگني ر مراشرنی ، تک مشاہرہ یا تا تھا جب بیا ہمیدان کی طرمت ملتی توہر ساہری کی سنجی ہے الماننی لی جاتی جس سے و ومتعدد تھے۔ ایک تویہ اسسے جرکچھ نعضان پہنچے، وہ اگر سرکاری فرض کی انجام میں سے دوران میں پنجنا تا بت سرحائے توسے کا راس کی تلانی کر دے ۔ دوسے اسلی ما مان کے علاوہ جرکھے وہ ساتھ لیکر آئے ۔اسے لازم تفاکہ حکام کے را ہے میں کردے ۔ ورنہ جائز تھاکہ میرکار اسسے ضبط کرنے <u>کیو</u> مکہ سارا مال منیمات ب سے اول سیوا جی تی ملکیت ہوتا ۔ لانے والے کو کھے انعام تو اسی وقت دے دیا جاتا اور آیند وسلوک یا ترقی کے لئے اس کا نام میں کھے لیا جاتا اُتھا۔ پھراگروہ اس کامعا وضه طلب کرتا توعمه کا اواکر دیا جاتا تھا بنیانچہ سال سے سال ریور بیا ہوں کے اليص مطالبات كونقد يا راجه ك مالكزاري وصول كرف والول ك مام يزالون كے

بأب ينجم

ذرسیعے پوراکرتی دہتی تھی۔ گراس قسم کی رقوم کسی کو دہمات سے وصول کرنے کی سیواجی
اجازت ندو بتا تھا کہ کہس پہلوگ دیہا بیوں پر زیادتی کریں اور یا ایسا اقتدار ماس کسی
جو پوری طرح اس سے قابو میں نہ ہو۔ گائے بعورت اور کسان کو بھرگا لے جانے
یا ان برختی کرنے کی بھی اجازت زخل ۔ البئہ دولت مند سلما نوں کو یا ان کے نوکر
مندووں کو گرفتار کر لانا جائز تھا جو ابنی تخلصی سے لئے معقول فدیدا واکر سکتے ہوں ۔
لیکن ممتاز قبید یوں کو ظاہر واری سے رہا کرنے کا بھی اسے شوق تھا اور بے شبہہ
اس سے وہ ور پر وہ رسل ورسائل میں مدو لینے اور نیز فیاضی کی شہرت ماس کرنے کا
کام لینا چاہتا تھا۔ ضوابط کی سخت یا بندی کا اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کسی کا
ابنی محبوبہ کو جنگ میں ساتھ لے جانا ، سزائے موت کامستوجب ہوتا تھا۔اور ہزا

ضبطنہیں کیا۔ معداح کیقشدہ کا صل

سیواجی کی توت کا اصلی در بید اورسب سید خاص حبگی شعبداس کے علوں انظام تھا۔ ہرگرطمی میں بینکا می نوج کے ملا وہ جو کھی کھی اندرشمین رہتی کا باشندوں اور دافعین کامتقل علیہ مقرکیا جا تا ان کی فصیل سے تنظیم احتیاط سے تربیت کی جاتی اور کا فعی کی حفاظت میں اسلی مربول کے اور کا فعی کی حفاظت میں اسلی مربول کے اور کو می کی حفاظ میں اسلی مربول کے میں دور میں دور میں دور میں دور میں دور میں اور اسے پر شیان کوری اور حلے سے بازند رکھ سکیں توجوری سے اس کی جباک کا خرج جبکی تدامی میں دور وہ مور وہی مور کی فیل میں اور اسے پر شیان کریں اور حلے سے بازند رکھ سکیں توجوری سے اس کی جباک کا خرج جبکی تا اور وہ مور وہی مور کی قیاب رہیں ۔ ان سب قومول کو معافی کی زئینیں دی جاتی اور وہ مور وہی مور کی قیاب نے دور میں اور اسے کی خواج کی خواج کا خرج جباک کا خرج وہا کی تو میں کو خواج کی خواج کی خواج میں کو خواج میں کے دخیر سے جبرائے تو برہمن مقال بڑے اپنام سے ہر قلعے کی نواح میں واند گھاس کے دخیر سے بھرتے کہ برہا ت آ نے سے بہلے دسدم میں جو جائے وہائے واند گھاس کے دخیر سے بھرتے کہ برہا ت آ سے بہلے دسدم میں جو جائے کا خرج واند گھاس کے دخیر سے بھرتے کہ برہا ت آ سے بہلے دسدم میں جو جائے کی اور جی واند گھاس کے دخیر سے بھرتے کہ برہا ت آ سے بہلے دسدم میں جو جائے کی فواح میں واند گھاس کے دخیر سے بھرتے کہ برہا ت آ سے بہلے درسدم میں جو جائے کی دور جی واند گھاس کے دخیر سے بھرتے کہ برہا ت آ سے بہلے درسدم میں جو جائے کی دور جائے کے دور کی دور کی دور کی دور جائے کی دور جائے کی دور کیا تھا کی دور کیا تھا کی دور کی



 کثیراند وختہ جیوٹرانھا۔ اس کے نام کی وُور دُور تک دہشت بھیلی ہوئی تنی اوراس نے سروار وں کا ایک گروہ بھی تیار کر دیا تھاجن سے فطری اوصاف تی ہو دستواجی کی شال دیکی مثال دیکی مناب بات پر تنقید اور سخت یا سندی کی تطیف اٹھا کر، تربیت ہوئی تھی، لیکن منگ کی اتنی زر دست کل تیار توکر ٹی اور وہ بہت کامیا بی سے مبابتی بھی رہی۔ گراسے فا یومیں رکھناا میں کے غیر معمولی استعداد کے دماغ کے لئے بھی مہل نے تھا گھی اوراس سلطنت ہی سے نیاواقع امن و انتظام سے ساتھ یا قاعدہ سلطنت تا کم رکھنا اور اس سلطنت ہی سے نیاواقع درات سے وجو دکا انتصار بی تا وفارت کری پر کھنا اکر اس سے وجو دکا انتصار بی تا وفارت کری پر کھنا اکر اس سے وجو دکا انتصار بی تا وفارت کری پر کھنا اکر سے معمولی اس سلے کا میاب ہوا کہ بے نظیر دکھی اس سلے کا میاب ہوا کہ بے نظیر درات سے ساعد موسی کے اور یہ کو ششت جوا موجو اور اس کے ساعد موسی کے اور یہ کو ششت جوا موجو اور اس کے ساعد موسی کے اور یہ کو ششت ہوا کہ وامول کا میار کی مارت نظیم علی گئی ۔

ابكششم

مرمع رئیس اسے دلی امدا د و سینے برآمادہ تھے اور اگر وہ انھیں اپنے باب کے بڑے مقصد میں کام بابیاں جائیں مقصد میں کام مرکز نے باب کے بڑے مقصد میں کام کرنے کے بیار بادہ بار بسیا کئے گئے جن میں حلہ آوروں کو نعتمان اور ذکر کت اٹھانی میں کہ ایک سے زیادہ بار بسیا کئے گئے جن میں حلہ آوروں کو نعتمان اور ذکر کت اٹھانی میں کہ ۔

باین سمیریی شروع سے ظام زخا کے سنبھاجی اسپنے سور اباب کا قرار واقعی ثابی نہیں مبوسکتا اورانس کی بدانتظامی اور بدعنوانیوں۔ سے نئی نومی حکومت کو بہت کیے ڈیوات میش مئیں سنگے ۔ وہمشست، مقیاش ، مُسرت ، کیبنہ پر ور ۱ وراینی رعایا کی سو ذہبو د اورنیز محسوسات سے باکل بے بروا تھا جن ساز شیوں کی اس کے آ کے بیش نہ جا کھی الحبیں اس نے ایسی وحثا نہ ہے رحمی سے منرائیں دیں کہ عوام کوہیت شاق گزرا یہ سند ششینی ہی کے وقت تمبری مبری فالین کالی جا کے لئیں۔ ہمینڈ ، فتنہ ونخالفت کا ییج پڑگیا ۔ نعبض رئیسوں سنے اس کی نوکر ی میو ڑگر حریفو ن کی طازمت اختیار کر لی اور س طرح سنبھاجی سے افتدار و براخل دو نوب میں تعلل بڑگیا۔ اس کے ایک شکارکو ہے جا نا جا ہا تھا اس پرسنھا حی نے مض برگمان موٹرسنوا جی کے ایکر ایت ممتازرمیق کو برم رهمن هی نفاقه آن کرا دیا . ایسیشخص سسے آبرا ا ہوسکتی حتی میں نے مہارا شرکے ملکی نام آور وں سے قطع تعلق کر سنے میں باک دکیا ، ورندان ندیبی شعار کی یا بندی کی بن کوسیواجی نے ایسے انتام سے فائم کیا اور جن سے فائدہ اٹھایا تھا؟ انتظام ریابیت کی باگ بھی ڈھیلی بیولٹی۔سیواجی اپنے عجيب كارخا نون كى حبيبى تعفيل و توجه السير نگرا نى كرتا خفا ، وه سب موفوت بوگئى۔ ىب سىھة زموده مىرداروں كوسعزول نہيں توحقيرضرور كيا جانے لگادر شمالی سبند دستنان سے ابک پر دلینی مُنه چڑسے کلوشا نامی کومیاش وبع *فرراہ* کے محل من وہی اختیارات حامل ہو گئے جیسے رومہیں سچانوس کول گئے تھے۔ یہ كلوشاً ذي ملم تو تحاليكن ويواني يا نوجي انتظا مات كي كوني على قالميت اس مي نه تقي -میواجی کے گرونے اپنے بہترمرگ پرسنبھاجی کو بہت بچے نصیحت وصیت کی اور می**واجی کے اوصاب وخالات اورکار نامے نیا ہے کہ وہ کسی طرح توجوش میں آئے** بن اس کا کچه اثر نه بروا مشتی سامل سے ایک بااقدارو دیرینه سال میریشه سیاست وال

خاص اسی غرض سے طویل سفر ہے کہ سے آیا کہ اس بداخلاق فرما ل رواکواس کے منصب کے فرائض یا وراہ سے کہا کہ اس بداخلاق فرما ل رواکواس کے منصب کے فرائض یا وراہ سے لکبن اس کی صاف گوئی اور اونٹراض کا اصلامی از بھی صرف جند روزہ رہاکلوٹنا کے رسوخ میں کوئی شنے عارض نہ بوسکی ۔ اور اس کا یہ انز جاد و سے منسوب کرا با اسے لگا۔ ایسے حالات میں ظاہر سے کہ دعایا کی سود بہود بر کیا توجہ ہوئی بردگی مربیشہ رہاست میں زوال سے اٹار نظر آنے تھے میں کوگر بنیا والی سے اس طرح بیان کیا سے ۔۔۔

متهبیدا جی نے چاری کروہ نظامہ ہیں جہاں کہیں انتظامی حکام کی نگرا نی اواحتیا ہ كى ضرورت تھى، بنرست جلد خرابى بيدا بركئى -اس كا فلمورسب سے اول فوج بيس موا جها رسيواجي كي سخت ضوالبط أوراحكام سيفغلت برتى ما ني لكي ورساليبلاني بخلَّمَا تَدْ ٱواره گرووں كؤهي ساتھ كے لياجا ما \_ گوٹ كا مال سياہي جھيا ليتے عوزش ساتھ لے جا سنے کی سخت مانعت تھی اوراس کی سنداموست ببواکر تی تھی گمراب مد مرمنسہ اس کی اجازت موگئی ملکہ حربیب کے علا تقے سسے وہ معبی نوٹ سے ال کی طرح لائی جانے لکیں۔انمیں داشتہ بنالیاجا کا پاجار بہ نا کے فروخت کر دیاجا کا تھا۔ یونکہ اب مُوت کی مقدار کم بیونگی تقی امِذاسواروں کو پوری نخواه ادا مذہو تی تقی اواس حالت میں جائز کر ویا گیا تھا کہ با قاعدہ تنخواہ کے عوض میں مجسبوا جی کے زمانے میں مفتر تھی، وہ لوط سے دل کو لکراس کی نلافی کرلیا کریں سنجا جی ہے درینے رویب خرج كرنا تفاا وريؤكمه واسمحتا تقاكر باب ني بحساب و ولت ميورس بيسك لهذا منهرط مصے وزر کو مقی اس بارے میں کچھ کینے سننے کی جران ندہوتی تقی ۔ راکھونا تھ میت ی و فات کے بعد سے کر ناکک سنے کوئی مالگزاری وصول نہرو ٹی تھی ۔و م استے پر مگنے ایناخرچ خو د نکال سیلتے ستھے کیکن چونکہ نوجی ناختیں جرسبواجی کے زما نے ہیں انمدنی کانمیب سے بڑا ذریع تھیں ان سیے اب فائدے کی بجامیے ضارہ رہنے لگاتھا' لِنَهُ اکْلُوشًا نِے مُعْلَفٌ جِمع سُدٌ یا ں کر کیے مالگزاری بڑھا دی کہ بیکمی پورس مبوعائے گر حُب وصَولَى كا وقت آيا تومعلوم بيواكه مالگزاري مِن قدر زيا و تصخيص كي تَمُي تقي إي قدر روم پخصبیل بدوس کا ہے۔ اس کی اداش میں برگنہ داروں کورشوت کے الزام براگرہ ب اور مالگزار کا تھیکہ دیا جانے لگا۔بہت سے کسان گاؤں چور جھوڑا

باجیشم بھاگ گئے اور سنھاجی کی رہاست میں زوال کے آثار نظرآنے گئے ''

لیکن قزّ اتّی کی پیملکت بصے یا نی کی کمال ذیانت نے مرّنب اور اس سکے ثین نے اس بُری طرح ابترکیا ،محض اندرو نی خرا بی سے تبا ہ نہ ہونے یا گی ۔ اِس کے ئى بىرونى زىمن سقىچىن مىں سىپ سىيے براھكر توعیار وطافىقە راورنگ زىپ تاك مى انتااور بورے دکن کی سخر ونابین کی بڑے ہما نے پرتیار بال کررہا تھا۔ ہی بارین عاجی کی روتل چیرت انگیز؛ ملکه نقریباً نا قابل بینین متمی <u>. مپوس جا ه اور جنگ ج</u>رئی کاجذ به تھے کے با وجود اس کی سرشنٹ مشدروں کی سی تنی . اور سمسائے میں اپنے پر مگیزاور حنوه كيستدى حريفول سے جد وجد كرسني ميں اسے برسى اصلاع ميں شہنشاه سے زورآذانی ئے کا خیال تک نہ آتا تفاحالانکہ اس کاعبدہ اور قوم کے گذششنہ کارنامے اس کے متقاصی تھے۔ائں نے اپنے باپ کی ماقلا ندروش کی پیروی تھی نہ کی کہ مشترکہ وشمن کے مقا بلے میں بیجا بور و گولکنڈ میں سے اتحاد کر لیتا ۔ اِن جنگجو راجو توں سے اشتراک عمل کا سسے خیال تک نہ آیا جن کی ندہمی اور سیاسی ٹائمبد اُس ہے سانخہ معبوتی اور جن کے نے اس بے ماری کی حابیت کی اور اس وقت علانہ شہنشا ہ کے خلات بغاوت کررہے تھے اور شہزاد ہُ اکبرکومجی ورخب لاکر ہاغی بناچکے تھے۔ اور گٹ دیب کی جالا کی نے شرخراو ہے کی ساری ند بیرین فارت گرویں لیکن وہ خود بھا گے کواب **بنجاجی** کے یام علاتا یا تھا اور اگر سنھا جی میں ابینے باپ کی کچے بھی سیاسی ذیانت ہوتی تو وہ اس موقع بسي بهبت الجِعا كام لے سكتا عقا اور ابنے ساتھ باغی راجيد توں اور دور برسے مقامات کی نارامل دبا وشاہلی رمایا کو ملا کرا کیا۔ سبرگا رہ جغیا مناشکتا تخاجس کا سَنۃ ل

ہروں بہر ہیں۔ القصد اور نگ زیب سے وکن میں آنے اور طول طویل لڑا ہُوں میں آخے۔ عمر تاک لڑنے سے بل ہی مرہبٹوں کاستعبل بہت تاریک ہوگیا تھا اور سنجھاجی کے متعلق طلاندیشیشن گوئیاں کی جانے لگی تھیں کہ اس کا حشہ بہت ٹراہونے والا ہے۔ شہنشا ہ نے خودوکن آنے سے مبل اپنے و وہبیوں کو الگ الگ معقول کا و بے کررہا بڑیا کہ کو کن اور شمالی کھائے کے گرو سے امثلاع فتح کر سے مرہبٹوں کو چاروں طرف سے گھیریس رسے کی کی اس منصد ہے کی شکلات بہت جلد

النايان بوكمئين يسلهم كاميضبوط فلور فلذاري ست ننبذادة اعظم سيحواك كرويا كيالب كن نے تحور سے ہی ون بعد اکتاکر سیدسالاری محوروی ام کی کامیا بی پیس تآگ روکنی اوراس به ری طرنت و و سرنشکر وں کو را مع میں بھے کے فتح کر نے بین ملسل کوئنشنش سے یا وجود ك سردار شهور نواب فظامرا لملك سے والد شماب الدين خال تھ جِ آ گے مِل کر غازی الدین خاں کے لقب کوکن کے اندروافل ہوگیا گمریماں مرمبٹوں نے اپنے خاص طریقے کے موافق ا سسے برطرمنسة نگ كرنا شروع كيا يُستجعاجي نے احكام جاري سكنے كدراستے روك مدنه لیشخیخوی جائے ۔ ا جانگ جما ہے مارکرمتا یا جائے ورمائی حرانے والوں یے بھٹلے سامبوں کو ار ڈالا جا ہے"اس سنے انفس سبت پریشان کیااور مندر کے لاستے میا ،ان رسد بھیسے کی ایک توسٹنٹس می گئی توانتھاک ٹینیم شنے ان کی شتیاں کُطِلین کیونکه ایب ، رفته رفته وه اس ن*دیای و بهمرسیه بهی آزاو مبو اُکن*ے تنصیح سمندریس . مانے سے متعلق مندود اس کو انع تھا ۔ اخر غازی الدین خان نے خورسنجھامی کوشکست دی ا و شهزاد ہے کو اس خطر ناک مقام سے کال لائے تا ہم کوکن سے نشکر کی صیبنیں ختم ندیمیں بلکہ یالاگھا ہے۔ کے نبض مقایا ت فتلح کر نے کے بعدا سلے قبط موبا اور باخبر قلمن س فن فریب نے اس قدر نعصان پہنچا یا کہ وہ احمد نگر واپس ہوا توبہت ہی خستہ و هکستہ بوچکا تما ب<sub>ی</sub>ن نہیں بلکہ مربہٹو**ں نے یا نوحض مرا نعت پر اکتفا نہ کی** اور یاصیم طور میریہ ان<u>ط</u>ازہ كرىياكم إنكابهترين و فاع يبي ہے كه جار حانية كارروائي كى جائے. وہ اسينے فك سے آگے راعه بڑھ کر وُورشال ہیں جماہیے مارنے نگے اور بر مان **بور (جاں سے شہنشا ہ ای رمانے** ی*س گیانگا*) در بعشرو چ<sup>ی</sup> کو دل بههریکے گوٹاج مینند و مستان **فاص کی سرمد پر متح**فے اور**و پی می** سارے دیبات کوآگ لگادی نیمنشاہی سیسالا زفعا قب ہیں ووٹر تابھرا گرمونی نیجہ نہوا۔ ان کی گرمز یا ٹی اس کی کوششش کا مفتحکہ کرتی رہی اوروہ ان کی گرو کو بھی نہ یا سکا ۔ لنگن اے اورنگ زمیب ندانے خو دفشکر خلیم سے موسا اور **خولا پو ژرئتم پرمزا** اس كے شكركی ضیحم تعدا د نبطا متحقیق نه موسكی اگر حیا طامبر اے كه وه ببیت كثیر تحمی البعة نرتیه نميمي ويهي شاياً نه نشاك ولمسطرات صرور تفاحس كي بد ولت مخليه وربار كا**جاه وجلال فه ركبش** بوگیا کہتے ۔ بیجاہ وجلال اس وقت معاج کمال مرتحا اوراُمرا اور سواران فوج میں بھی آن کا

جلوہ نظر آتا تھا۔اس محمقا ہے ہیں مرہوں کا سید صامیا وہ انتظام بالکا ختلف درہ آسوز تھا۔ ذیل می دکش عبارت اگر چرطویل ہے گرنہ صرف نہایت رنگین ہے بلکہ آیند کہ تعکش کے نتائج کا بھی ایسامرق بیش کرتی ہے کہ میں اسے تمام دکمال نقل کرنا جائز سجستا ہوں ہے۔

ا . وهوهنا: س

" ير دلسيول كعلاوه اس كدراله ين كالبل ، فند ماد التأن ما المور والبوال اداس كى وسیع سلطنت کے بڑے بڑے صوبوں سکے جان بھرتی ہوستے ستھے وسالدی ماری ساہ کاعطرسہ ہوتاا در اس میں دید بیکر جانوں اور گھوڑوں کے پر سے نظر آتے جومبرسے یا وُں تک ایسے *سلّح تھے کھ* دکن کے طیک اورنیم سلے سامیوں کاان سے مقل لے کی مبت کرنائی تا بل تیاس معلوم ہوتا تھا اس کی پیادہ میا مجمی کشیرتی اور اس میں تفنیکی بمبند وقیم تیراندان ساز وبراق سے آر است سوتے تعے ۔ ان کے علاوہ بند بدل اورسیانیوں کی معیتیں بااروں میں قراقانہ جنگ کی عادی اور مرسمتہ سوالیوں سے اعلین کے لئے ہمایت موزوں تقین اننی میں اسے میل کر بہت سے کرنا ٹک کے بیادہ میا ہی بعرق کرلٹے گئے تھے۔ شابى مىدى كے برا تا جدريدانى تربيل موتى تمين الفيل مجدر لكرصد يا توبيل ميى ريتيل جن كورندوسانى وگ میلاتے اور فرنگی تو بچی اُن سکے نگراں مو لے متھے ۔ توب خانے کے ساتھ طرح لحرے کی معرکیں اورسرنگ انداز رہتے تھے جنگی ہاتھیوں کی بہت بڑی قطارے پیچیے ایک قطار خاص ٹاہی ہاتھیاں كى بوتى حن يرمكمات سوار موتى يا برك فيمون كل وف كا، جواونون ير ندمل سكة تع كام لياما القا بادشابی سواری کے لئے صد واکھوڑے شاندار ماز ویاق سے تیادر کھے ماتے تھے۔ طرع طرح کے حیوانات بجی نشکرگاہ کے ہمراہ چلتے تھے اوراس کارخانے میں بعض اوقات دنیا کے ناورترین جا نورخر بدسے اور باد شاہ کے حضوریں بیش کھے جاتے۔ بیفیر مونی جلو کا مٹاٹ شکرے باز، سکتے ،شکاری شیر تنكارى بالتنى اور تركارك مرتسم كے وازم مصاور عبى براء جاما تفا شائى خيام كے كروم تنات موتى اس کامحیط ااسوگز اوراس کے اندر سرطرح کے کمرے جربڑے سے بڑے کل میں یائے جاتے ہی موج د موت ۔ دربارمام محلس شوری ، عدالت ، وفاتر وخیر مے بڑے بڑے ایوان ناخیے مثر ہوآ سازوسالان سے آرامستاریو تے ستے اوران میں باوشاہ کی نشست سے واسطے اونی مگر ماتحت مونا .ان مے گرد مرض ستون اور خمل مے چمتر ( کارچ بی کام اور نہایت تمینی جب اریں ٹاکک سر ، لگا وسے جاتے تھے سبحد و منط خاسنے وغیرہ کے خیے مرضام اورش، تیراندازی وغیرہ کے لئے

1.5

بقيهضمون عاسشير صغه كذشته وفلام كروشين جابرتين بحلسات خيب كلف اوريروب كاعتبارت ويسع ي عجيب تيار كفي جات جيد دائي مع مل ايراني قالين زر كاربر وس ديوري كالملسين مر کاچینی رسیم اسندوستان کی ممل اور زربفت، غرض میں بها سے بیش بیاسامان بڑی کثرت سے ان خيمولي مين موج دبوة ما حما - شابى خيمول ريسنبر ريسيلي الله اوركس حراس اسبته ، اوربرو في منايل و فيواسي زمكين ركا في ماتين كرنيب و زينت ا ورمبي برُّه ما تي متى -شابي خيام مي ايك پرشکوہ ڈیور طعی سے داخلہ موتاجس کے دونوں طرف دونفیس کوشک تیار لئے ہائے اوران سکے سلطین نویوں کاطقہ بناکر سرے پرشاہی نقارہ اور نوبت فانے کے بڑے بڑے مراسے خیمے لاً مُه جاتے تھے ۔سامنے سے اور اندر فرصیں تو شاہی پیرو لمِتاجس کا قائد کو کمی امریزو تا اور وہ روزانہ خو دہمی سوار ہو کر خدمت انجلروتیا تھا جس طلقے کا اور فکر ہواائس کے دوسر پہلووں پر على وعلى و خِيرِ نا بى سلاح خائے ، يائى خانے كەلئے كاك جائے تھے - ا كم خير آ دارخانے كا ص مین شورسه سے شندایا نی تیار رہنا۔ اسی المرح نواکم بسٹائی، بان وغیرہ برضرور سے كے سے حداكا مذهبيه نصب موتا، اور با وري فانے اور صطبل كے بہت سے ڈیرے الگ ہوتے تھے کسی فشکر کا ہیں اس فسم سے سا مان مش کا فیاس میں آنا بھی دشوار ہے مگر عرکی بیان ہوا' اس سب کے اسواط فدتریہ بات اسے کہ برقسم سے دو و وضیع موجو دہو تے اوران میں سے ایک بادا ا و کے بینے سے پہلے ہی اگی منزل برنصب کرویا جا تا تھا ۔اس کی سواری طوس کوار مطاق اورجب خيمه كاه بن داخل بونا توبياس سائد تو بون كى شلك سعداس كااعلان كيا ما ما راولشكركان معى ورباري واب ورسوم كى بانكل اسى طسسرت يا بندى كى جاتى بس طرح شابى يائة تحتمي وستورتفا ..

ابكثيثم

زمروے کے مروادیا گیا علی کر لک باد شاہی موزمت میں وافل کر سائے گئے۔

پافے تخت میں سابقہ فظمت کے یا وگار آثار باقی رہے لیکن اول تو و محض صوبے کا
مستقدا ور بچرمحض شہر خموشاں رہ گیا ۔ تقو ڑے دن بعد بہی شرو کگاڑے کا بوالا مسلمانی اس کے فرا ل روا کے فلا ف شہر خموشاں رہ گیا تا آنکہ فداری کی وسا طت سے اُسی تاریک و شوارگزار و، بہاوری سے مقا ومت کے گیا تا آنکہ فداری کی وسا طت سے اُسی تاریک و شوارگزار تعلیم میں بنجا ویا گیا جہال پہلے اس کا سا بغنہ حرایف شاہ بیجا یور بھیجا گیا تھا ۔ گر حید راآباد فاری الدین سے اخلا ف کا بائے تخت بن گیا اور اس شہری سابقہ شان شوکت فاری الدین سے اخلا و سے یہ پوری مملکت خوب کی جاتی تھی۔ یہ ملاقعی دکن کا چھاشہ مشاہی صوبہ نبالیا گیا ۔

سلطان منظم کواس کوکاری مے جم میر که برنصبیب شا مگولکنڈ اسے مصائب کمی کر نے تی سفارش کی کھی اکٹ مزاج اورشکی بایب نے 9 سال یک مقید رکھا۔ اس عرصے میں سبواجی کے ناکارہ بیٹے نے مغل حلہ آوروں کورو سکنے کی ش کی اور خو داس کی تضایمی ا ب سرپر قسیلتی نظر آتی تنی ۔ و ، مبغر بی ط کی حکومتوں کی مقامی رفاہتوں او نی ساز شوں آور ذرا ذرا سے قضبوں می الحصالیا. بھلنی سے کمز ور مہو گیا ۔خو دیرست اورنا کار<sup>ہ</sup> بھن کلو **شا**کے رسوخ واثر نے اس کے زیا و ، لائق اورمستعد رفیقوں کی تاک و دَ و کونجی ما ند کر دیا اور ان عالات میں ہیں نے مغلوں کے مقابلے میں تمام حنوبی مرند وستان کی قرت متحد کر لینے کے ایک سے زیادہ اعلیٰ درجے کے موقعے کھو ولئے ۔اس میں بہت کم جبر نظر آتا ہے کہ اگر اس و قت سيواجي برمه افتدار بيونا تو و هين وقت مهي پر ١٠ پني تومرا وراهناني ملكتو ٢ مير، جز دير تقيس انگريزوں اورية گيزوں ميں جفيس انجي سيے غل شہنشا ه کا مدصر خوف بلکه اس کی استبدا د کانچر بہ ہونے لگا مخا ۔ ستر تی کے ساتھ جس کے فوا نُد بھی ہی طرب تھے۔ ور کے باہمت را مبرچک د**یو سے جس کی ا**ک و نوں وقعت بڑھ رہی عتی متی کہ بررتش **یولیگاروں نے بھی،جو ملک کے غیر آبا** وا قطاع میں نقریباً خورمختار تھے اور جن أيس معايك في كمي سال بعد بإوشاري مياه كي من كاميد سالارخو وتهنشاه ظاء مدت تک تمام حلے مشروکر و سئے ، ۔ ان سب کو کمرسے کم مارمنی طور پرضرور

متحدكرليتا

۔ ''اعتراض ہوسکتا ہے کہ اُس زمانے میں انگر برنحض ہو دے بہویاری لوگ تھے درنگ زمب سے منگ کی حرائت نہ کر سکتے تھے ، لیکن مجھے یہ خیال ہو تاور

بھیری نہیں معلومہ ہونا ختنا کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں۔ فی الواقع انھوں نے ایک ہے زیادہ موقعوں پر ، ہند وستان کے دو نوں جانب سمندر میں شہنشا ہ کے ملازمین سے

تن تنهامقابله كيا ـ

مرسنبھ آجی صبح اس نسم کے وسیع اور بھید و انتحاد کے خیل یا اسس کو علی برا ساتھ کی طرف ایک علی برا سے کر آنائک کے سامل کی طرف ایک علی برا سے کہ انتخابی کی اور حدث توجہ کرنا چا ہا تھا الملین و آت و ناکای انتظامی و و مربی کے بہتر بھی براس کے ہاتھ آگیا تھا ، اُس نے انتخاب کے بھینے کے دیا بعنی و مربی بھینے کے بھینے کے انتخاب کی بھینے کے بھینے کی بھینے کے بھینے کے بھینے کے بھینے کے بھینے کے بھینے کی بھینے کے بھینے کی بھینے کی بھینے کے بھینے کے بھینے کے بھینے کے بھینے کے بھینے کی بھینے کے بھینے کی بھینے کے بھینے کے بھینے کی بھینے کی کے بھینے کی کے بھینے

وہ ترب کا بہند بھی عراس سے ہا تھا کیا تھا، اس سے اٹھاسے بھینیاف دیا بھی شہزادہ کبر کو باسنے دیا ۔ عالائکہ وہ اسپنے باپ اور بھا ئیوں کے تفکروں کان دہم سے ستا کہ کر چکا تھا۔ اکثر مواقع پر مغید مشور سے دسے چکا تھا اور اس کی موجود گی سے

ری بر کرچا تھا ۔ اکثر موارخ پر تقلید مسورے و سے بچا تھا اور اس میں موجودی سے مربیٹوں کوا یک قسم کی اخلاقی تائید حاصل موکئی تھی۔ سربیٹوں کوا یک قسم کی اخلاقی تائید حاصل موکئی تھی۔

سیوابی کی ملی اور شکی تنظیم اور می ابتر بوتی گئی حتی کم سوائے قلعوں سے اور کوئی ابتر بوتی گئی حتی کم سوائی و ا انتظام شکل سے باقی روگیا ۔ مرہوں کا مبدانی علاقہ تسنجر بوگیا اور قلعوں برسطے ہونے لگے بلکہ سیف مقتوح میں جو گئے ۔ ان کی تسنجر کویا اس بٹر مرد اور بسروت مفتحل ہونے والی بلکہ سیف مقتوح میں جو گئے ۔ ان کی تسنجر کویا اس بٹر مرد و اور بسروت مفتحل ہونے والی

بلکہ عبیں مفتوح عبی ہو سے ۔ان می مسجیر لویا اس بیر مردہ اور بہ مرفت معمل ہو نے والی توم کی مُوت کا پر دانہ تنی ۔ حبرت کی بات ہے کہ اس موقع پر ایسے مربھرسے ادر بہادر لوگوں نے اس اصول کے مطابق اپنی خرابیوں کا ملاج نہیں کیا کہ قدم سے لئے

به در وول کے بی اس میں ملکت ہے ، الکین ایسے کسی نصوب کا بینہ نہیں جاتا ۔ داجر کو ایک تخص کی بلاکت، میں مسلمت ہے ، الکین ایسے کسی نصوب کا بینہ نہیں جاتا ۔ داجر کو ارنا یا محض معرول کرنا بھی اس سے ہم تو مول سمے جذبات اور تعصبات کو سخت

صدمہ پہنما تاکہ وہ رابہ ہونے معلادہ سبواجی کا بٹا بھی تھا۔ آخر کا رخلوں نے ٹھیک دہی کا مرکر دیا جان کے خطرناک دشمنوں میں آزاری کی روح بھو نکیے اور

ما یوسانہ مبد مجد براآ ما وہ کر و سینے سکے وا سیطے در کار متما رمبس نے بتدریج ترقی کرکے بالآخرنتے وظفیرعاصل کہ لی ۔

اعتاد خان نامی ایک سرگرم سرداد سغریی بالا گھاٹ بی تعریفا اسے

وہ مقام معلد م ہوگیا ہواں سنبھاجی تانی بریس (liberus) کے کیپ ری کے

تیام کی طرح اونیٰ در بع کے مشاغل عیش میں مدہوش د منہ مک نفا۔اور بدائیر بہاڑوں کے سب راستے معلوم کر کے یکا یک و ہاں جاپہنجا ۔ صرف چند چید ہ سوار ساتھ تھے اور

اتفاق سے انھوں کے مقب سے سنبھاجی کو جالیا۔ وہ اور اس کامُنہ پڑھا معامب

دونوں مکرٹ گئے ۔ انھیں اونیٹوں کی کمرسے باندھ کرشاہی لشکر گا ویے چلے توڈمنوں کے \* میں مند سے سے سے سے بار نیٹر سے نیٹر سے ایکر شاہدی لشکر گا ویے چلے توڈمنوں کے ا

گروہ ورگروہ انھیں دیکھ دیکھکرنوشی کے نعرے لگانے اوران کی اہانت وامتہزائد تے ہے۔ معلوم ہوتا ہے مثیر وع مں اورنگ زیب اس ذکت رسید ، راحہ کی عان غش دینے رہ

ماک تھا بشطیکہ وہ بلا تا خرسب قلع حالے کر وے دیکن اپنی نہائی رسوائی اور موروثی وثمن کی صورت ویکھ کر مدنصیب سنتھاجی میں اپنے باپ کی صدت ویکھ کر مدنصیب سنتھاجی میں اپنے باپ کی صدت ویکھ کر

مورو کی دمن کی صورت و بیمحکر بر تقلیب متبعها بنی میں اسپیمباب کی خمیت جس میں آگئی اور اس نے اپنی ما بوسی، نیفرت اور کیجو ایسا کر گزر نے کا اراد وجس سے اس

برتراز مُوت زند كى سيے في إلغور بنات ل جائے .

سنبھاجی کا سقلم کردیاگیا۔ بینتناہی عبرت جیزور نج دو کیوں نہ ہو، غالباً این قوم کو اس مجرد و فغلت سے کا لینے کے لئے ناگز برتھا،جس میں اس نے اپنے

اہی فوم کو اس مجلود و معقلت سے کا سے سے سکے ناکزیر مما ہیں ہیں۔ آپ کوا ور توم کو ڈال دیا تھا سنبھاجی کے ساتھ کلو شاہی ہلاک ہوا۔

واقع میل سنها می کی موت نے تو تم میں بھی روح میونک دی اس کا ایسا فائد کرے سے خودائس کی قوم کا ول کا نیتا جما ایس مغلول نے یہ کامرکیا تو وہ شخت

ہ بریر سے سے بروس کی موسم اور کی جا تھا ہیں تھوں سے یہ ماہی کو وہ سے خفت ناک ہو ہے اور ان کا تعلید مقا و مت توی تر ہوگیا ۔ مرسبٹہ رئیسوں کی شاور زہ ہوئی جس کی صدر سبعا می کی ہو چیسو یا لئی تھی ۔ ہمائی ، را حدر احرجیے اس کے مقابلیں

راجہ بنا نے کی سازش ہوئی تنگی کہ اورجوائی وقت سے تبید میں زندگی گزار رہا تھا وہ بی جلسے میں مشریک تھا متنفقہ طور پر بیفیصلہ جوا کہ چونکہ سنبھا جی کا بیٹیا سیواجی انجی وُرمال

جب ین مستور است میں مکمرانی ہے لائق نہیں ہے، لہذا رام راج کواتالیق پیر اورایسے نازک وقت میں مکمرانی ہے لائق نہیں ہے، لہذا رام راج کواتالیق پیر

کر دیاجا اے اورسب لوگ پوری قوت سے اپنے راجہ کے اس لے رہی سے تتل کئے جا سنے کا انتقام اور سنبھا می کی سے متلی کے باحث جرکجہ نقصان ہوا ہے ، اس کی تلا فی کی کوششش کریں جو تدابیرا ختیار کی گئیں وہ ان مقاصد کے لئے واقع میں

اس مان من کو مسس رہی جو مداہیرا کلیاری میں وہ ان معاصد سے سطے فراغ پر بہت امجی تعیں ۔ ریاست سے ابتر حالات پڑھمل سے تبعیرہ کیا گیا اور مناسب 1.1

استجاونيعة بيؤين بحزامه خالي نضابه نوجي نظام مكمثيب بمرطب نيرمض غارب كري كااذن عام ره گیاتھا ۔ جو تلفے قیضے میں رہ گئے ستھے ان کی نوج اور رسد رسانی کا انتظام بھی اچھانہ ہوا برانی علانے پر فتمن قالفن ستھے ۔ مرببیٹہ راجہ سکے فدیمبر بانٹند وں کی پہلی ہی وھاکہ باقی نه تفی مسلسل کامیا بیول کی بدولت عاصل بوی تنی ۔اور نه نو وه مرسط رئس جربیلے بیجا پورمیں ملازم سنھے بھی زمیبی یا قدی پیرر دی کی بنا پر آبادہ شنے کہ مربہت ریاست کا ماتھ ہی اورنه و من فاتى سابي مغير محص روسيه سنه كامرنها - ان شكست حدره ، بريشان ويلكنده احال نعارت گرون کی طرف آسکنے پر ماکل ہوتے انتے ۔ بایں ہیمہ وہ ال ایڈیٹنا نہ، جامع اور مناسب وفت انتظامات جواب كئے سكتے بالكل ضرورت كے مطابق ثابت بوے اورائ سے آناً فاناً تغدیر کا پلاڑا مرینٹوں کی طرف مُحَکِ گیاً۔نی مکومت کا پبلاکام بیہ تفاکہ قلعوں میں رسدا ور نوع میں کرسے ۔ا ور نفلے اور کھاس کا ذخیر و جمع کر ا کے ۔ سبواحی کاسخت انتظام فائم کرت اورخودساخته لرشرون کی بجائے ننوا و دارساہوں کے لانت مين تاخيراورشكاد ت بيش الهيئن كيونكه روبيه موجو ونه تخاب الهجرايك لاكن ديوان كي کوششش او*لعض فومی جذبہ رکھنے وا* لو*ل کی مدوسے ب*ہ کامرجی نجو بی مہو نے لگا۔ ایک ادر وزيرس كاآوار ، كروسلح دارول مي بوت اثر تها ، اس في اخيس فرا بهم كرف كازمراما اور المستهسات تمام دیبات بس انتبس پیلادیا که بورے باخبرادر نوری صرور ت کے لئے تیار میں تھیلے مصیبات الگیز دورِ حکومت میں تعض سردار در کی بہادری اور جوش مجی سنوان پ رَبَّاره كيا تفا، وه إزسر فوائل ميراور اپني ساخيون بي مجي سرايين كركيا -خسمنشا ہی افوائع سے مرببطوں سسے سازبازی جا سنے آلی اوران میں جربوگ علانیہ مانچ دینے پر آیا وہ نہ بروے ' وہ تھی و نت پرخت وطن دکھا نے اور ساتھ مجھوڑ کر نكل جانے كى سوچنے سكتے - أناليق يا نائب الرياست كى كىينىت زمائد حال كے ايسے جنگی آمری سی تھی، جے حطے کے وقت قوی مدا فعت سیردگی مکی ہو، وہ علاقے بھویں وورتا پرتانخاکه مدافعت کا انتظام کرے امر سروفاعی مرکز کوخود دسیکھے اور لوگول میں اینے عزم مصمحر کی روح کیونک وے ۔اس کے بھائی کی ہیوہ اسینے بي كوليكررات في كل تعالم النا ، كزين موى جرمابن من سبواجي كي حلى قرت كامب، ا در دوث سے ال کا مغزن مناسب مکند صور توں کی تیاری کی غرفس سے یہ شروع ہی ہی

ر ما بی تندا سے قربیب

بَشِيّه كرىياً كِياحًا كِه الله في علانے ميں مدافعت نه ہوسکے تورامراجه اپنامستقر كرنافك كے ا

مبدانی علاقے میں متعل کر ہے جہاں اس کے مورو ٹی تعلقات کستھ اور ص کابہت کچھ حصہ اس کے بایب نے فتح کیا اور جہاں پہاڑ کی لمند سد گوشہ جو ٹی بینجی کامنتھ کہ کوستانی صار

صداش کے باپ کے سلم کیا اور جہاں پہاری بلند سد کوشہ بچرٹی پزجی کا معلم کونستان صار اس منے قبضے ہیں تھا۔ یہی وہ خلویہ ہے جو آبیندہ انگر نروں سسسے تما م کرط انٹیوں یں

ا ں سے منطق کی تھا۔ ہی وہ فلوپہ ہیں جوابیندہ انگریروں سے تھا م فرانسیسیوں کے بڑھے ہیوے خبگی مرکز کا کامدونتارہا۔

برسات اجانے سے مربر ول کو ذرامن اور فرصت کی کہ دفاعی بدابیر کہاں کہاں

نیکن برسات جانے کے بعد بھر لوری قرنت سے جنگ جیوٹائی تعلعوں کا بیرونی زنجرہ | جس کو مسیواجی نے اِپنے آخری زمانے میں طب اہتمام رہسے نیار کرایا تھا راس سیے

ام دید کا بار ہو چکا نفا۔ اب سب سے پہلے رائے گڈھ پر حکمہ ہوا ہمال صبیوبا کی اس

اورسیواجی کا ہمنام پوتاجھیا ہے گئے تھے ۔ بدل تھی اس من چلے سے برض کی ڈائنت

ا در کدو کا ویل سے (مرسبط) قوم وجودیں آئی بہت سے کارنا ہے اور کامیاب جما ہے۔ اسی گردو نواح میں ہوے تھے ۔ عداری کی بدولت پنطومنور ہوگیا۔ رسولالی

ردو واح یل ہوسے سطے ، علاری یہ دومت یہ عوص ہورہا ۔ (مسک یہ) صغیرس راجہ اوراس کی ماں کی گرفتاری سے بھی بنظا ہدان کے رفیقوں کی بہت

مسلسته نه بونی - نا ہمراس کامرسیوں کے انجام اور حکومت کی نوعیت و و نوں پریت کچھ شکسته نه بونی - نا ہمراس کامرسیوں کے انجام اور حکومت کی نوعیت و و نوں پریت کچھ

ار شرخ میں اور اس کے بیٹے سے شہدنشاہ کی بنٹی کو بیت ہدر دی ہوگئ درست ہی از شرخ میں اور اس کے بیٹے سے شہدنشاہ کی بنٹی کو بیت ہدر دی ہوگئ درست ہی

لْشَكْرُگاه مِیں ان کے ساتھ اچھاسلوک ہوااگرچہ وہ ا بینےاک ہمولمنوں سے جی فطٹ

عفرہ این کا صفحاتا کا ایک اور ناگ زمیب کے زرعکم سفتے ۔ اُدھو ، اس بردار ملنے نہا تے تنفے جوائمیٰ نک اور ناگ زمیب کے زرعکم سفتے ۔ اُدھو ، اِس بردار

اعتقادخاں نے جواب فر والفقار خاں سے خطاب سے شہرور ہوا، رائے گڈاہ کی اعتقادخاں نے جواب فر والفقار خاں سے خطاب سے شہرور ہوا، رائے گڈاہ کی

فتح اور سیواجی اور اس کی بال کو گرفتار کرنے کے بعد مرج اور بنیلا کو نسنج کرلیا۔ اب

راج رام کوضروری نظرا یا که حکومت اور فوجول سے آزادی سے کام لینے کی غرض سے

کرنافک کے یائین کھا کے کاراستہ ہے جوغنیم کی توجہ کوجی اور اسے بٹادینے کا مامث ہو۔ مہارانشہ بن جوہدہ داراس کی طرف سے مقدر نظے، تھیں افتعاط سے

لك الله كأم تفويض كئے . بُو قلعوں كا علاقہ البحي تك بچا ببواتھا ۔ (اِن كا آخرى دورہ

کر کے دبیجہ بھال کی اور لوگوں کی نتبت بڑھائی ۔اس سے بعد سے پہنتگی بررگھ کرسامل کی طوف مار سے مار میں مار کی غفر سے اور ان اور کوئی اور نہ سے بعد سے بات کی طرف

فرارموا - اس طرح كه غنيم دباتا جلا أتا تخاا وركمي بار مضرورين گرفتار بو تفييم بال بال بيكي

تآانکه و اوراس کے سب سے لائق اور باہمت مسرداروں کی مکڑی میچے سلاست جنجی بہنے گئی ۔ بہاں رام کی با قاعد ومند شینی کی رسم ادا ہوی آگر جد اس کے صفیعے کی جامت نے عَے عَلَى كُرابِسِيمِ صَلَى عَارِضَى سِنْدُ شَينِي قرار ديا بِهِ لِهِ إِلَى رَامُ رَاجِهِ نِهِ سَرُكَا رئ خطابات مت ا ورسمنے وغیر وعطا کئے جاگیوں و گافین جن میں یہ صرف ایسی اراصنی بن پر اسُ وقت مغل قائض تنفے بلکہ ایسی محی، و تبھی مرسوں سے قبضے میں نہ آئی تھیں ان باہیے حكومت كي زندگي اوراپني قوّت با زو پراعتها و واستقامت كا تبوت و يا كيا اوران وگون گو اطمنیان دلایا گیاج رئیس کاغائب روحا نا ریاست سے حق میں فال بد سیمجھتے تھے یہاڑی خيرخوا وجُ ق ورجُ ق آتے اور جنی میں رہی لازمت چاہیتے منتقب میں بونت واحد ّ انسانی فطرت کے اعلیٰ اور اسفل سیلانات کے لئے کا فی کشش موج و تھی ۔ مرجبان سيمناه إن قراقول كويبارى اسول بي المبينان سي كمدير راحا، وبن اس بات برحمی آبادہ نہ تھا کہ کسی دوسیرے مقامریان کوجم جانے کاموقع دے ۔اس نے دوباره ووالفقارخان كوقيادت ميروكي اور بيملتندسيه سالارمشرق كي طرف روانهواكه تجنی کا محاصرہ کر۔ ہے۔ائس وقت ہمی مرتبطوں کی ٹکٹ یاں دکن میں پھیلی ہو تی تیس اوکھی پیاں کبھی وہاں ایسے منفا ہائے کوخو فرزو کرجا تی تھیں جن کی نسبت خیال تھا کہ ان کی دمت بالكل آزاد ہو ہے کئے ہیں جنمی کی مضبوطی و کھکر زوالفقارخاں بہت گھیرایا اور اپنی سیہ کو العدادين انانه يا يا يا بنهماكه وه يورى لرح قلعه كاماصر كرسه -اس في سروت خور و ترجیا پلی سے زرجیز اصلاح سے ندرانه وصول کر سے براکتفاکی اوردکن سے ك لن كوجيها ليكن شمنشا وسع ، آن بهدوسائل واقتدار ، كمك منا ات أسان نه عاصنا طلب كرنا مقابلے كى توت شرعتى جاتى تى اور ئى تىلىم دو مجيب كام كرزي تى ك خر پسیواجی سے بخل بن پڑا ہو گا۔ نیمروشی پولی کا روں سے اے اس نسم کی لجنگ چھ اکئی تھی جاگ کے نماق اور حالات معمین موافق تھی خانچے مبیطر کے رئیس نے ا جُس كًا اشارة اوير وكربوا بالبنشائي فوج ل كا اتنى كاميابى سن مقابلة كمياكة أخري خود اورنگ زیب کوجد وجرد کرنی پری وای محمل فوج دارکو پوری مبیت سمیت پُرُكر، مربروں نے وہاں مربہ قلعہ وارمقرركيا (طَفَّلَالَةً) رائے كُدُف اور بنسلا دوبارہ کے لئے گئے۔ مربع سے فنائی حاکم برمی مری گزری جوای سے فرمداریر

گزری تھی۔ مرمہ بھچ تھ بھر دیدہ دلیری اور با قاعد کی سے وصول کی جائے گئی بلکہ ان کے مرحم بھی جمعے دیدہ دلیری اور با قاعد کی سے وصول کی جائے ہے۔ مرحم بھی بڑھا دیا گید راجہ نے ان کی خدمات برگرم بوشی سے محسین کی اور اعزازی شحالف بھی خفیہ طور سے جمین کی اور اعزازی شحالف بھی خفیہ طور سے جمیع سے بھیجے گئے کہ انھیں مزید میں وکوسٹن کی ترخیب جو۔ کامیا بی سے دلیر ہوکہ انھوں سے بعد وسٹ ان سے مغلول کے قافلوں پر حملہ شروع کیا۔ گئی باربرداریاں کا سے دی اور میں دفعہ فوجی سے داروں کوشکست دی اور گرفتار کہا بوخطرے کی روک مخام کے لئے سے سے گئر بی تھے۔ گئر بی تھے۔

آ خرکار ذوالفقارخا ل کی مدد کے لئے ایک بڑی فوج روامنہوئی ۔ گمرخلیئیکیں صد ور قابن نے زور کیا ۔ دومیرے اس میں بیجا پور کی سابقہ ریاست *کے ہر*ت سے رسیے بھی لوکرستھے ۔ان دو بول اسباب سے رام راجہ کے ماشیات وار مُراف نے غوبُ كامركما - ذوالغتاد خال كوغصته مخاكه اس كي عَكَمة للهزاد للمحش كواعلى سيه سالاري ی ہوئی۔ اس نے رام را جہ کے حسب مرا دکا مرکز نا شروع کیا اور تلع پر علے کی وَ وَنُ كُومُعُظِّلِ كِرَادِيا ـ (سِلْمُلِكُ مِي يَعِ سال كُرُرِسِكُ اورْ تلعهُ حِنَى مَعْ مَدْ بِوا ـ اس سے مِي ر مکر با وشایی تشکر کی و آست اس می نسیل سے سامنے یہ ہوئی کہ وکن کاسب متأزا وربابتن مربینه سردار سنتاجی اسے مُحدّات کے لئے بڑھا۔ ایک اور ايهاى وليبرولائق مهروار وهناجي اسسه يهطي اپني نينر بإحبيت ليكر بنهجا اورية خ محاصین کوقبل اس سے کہ وہ کوئی کارگرمزاحمت کرسکیں بھاری نفقعان کے سابحة منتنثه کردیا سنتاجی کواس سے بھی بڑھ کو اور کامل ترفتح نصیب ہوئی یعنی کوڑی پاک کے مقام پرُ جے بعد میں کلائم ہو سے ایک شاندار معرکہ کی بدولت شہرت جا ویدع<sup>ال</sup> موئی، اس کے باوشاہی صوبہ وار علی مروان کامقابلہ کبا۔ اس کی فوج کوشکست وی تشکرگاہ اورسا مان اور اخرمین خورید مفرور سور واراس کے ماتھ آگیا بھرسنتاجی نے محامری کو عاره ن طرف سے خاص مرسبہ طریق کے مطابق کھیدلیا ۔ افدا مشہور کی کدادرنگ زیب فوت ہوگیا اور کامیخش کوغانی تحت پر اپنی مد و سے تخت نشیں کرنے کی دعوت دی۔ یہ بڑی عداری کی ، کارگر چا ل تھی ۔ ذوالنَّقُلُر خاں اور اس کے باپ بنے (مروزیراعظم ا وراک دنوں شکر کا ہ بن آیا ہو اتھا) اس فرضی یا واقعی بنیا دیر کہ کا مختب سے مذکورۂ بالا انامہ وبیام کئے جارہے ہیں ،اس شہزادے کو حراست میں سے دنیا ۔ تب اس کی فوج فسادیرآ کا دہ امیو نی سنتا ہی اسی موقع کی ناک میں تھا ، اس نے دو میری توت سے جلے شروع کئے بہنچی کا محاصرہ اٹھا نے برجمور کیا اورخود محاصری کی ٹاکہ بندی کر لی ۔ اسس عالت خراب سے وہ ایک شرمناک جدنامہ کرے عل سکے س یں ان کو واپ جانے کی اجازت دی گئی تھی ۔ اور ناک زبیب نے نبینادے اور وزبر کو واپس طلب کراما

اورسپه سالاري بلانترکت دوبار و ذوالفقارخاں کے تعویق کردی ۔

لیکن بهرمحاصره شروع کرنے کی بجائے ووالفقارد وبار ، جذب کی طرف چل دیا اور ا پننے مرکبیت کوجس سے غالبّانس کی تی بھگت تھی ، ایک اور کا میا ہی کاموتم وے گیا۔ایک نائ سردار قاسم خال جو ترب کے کسی صوبے کا والی بھی تھا، بڑا الشكر ليكر سنتاجي كى تاخت ناراج كاسترباب كر سنے بر حاليكن را ستے بى ميں ديف في سے آلیا اور پریشان کرے ملکی و ملکی واس سے مرد سے کوفکست دی ۔ و و ۔ قصبے میں بنا و لینے پرمبور ہوا گر قصبے والوں نے اندر نہ آ نے دیاا ور نو ت شی کی پہنچی تواس نے ناچار پوری فوج سمیت ہتھیار ڈال دیے بیاسی سخت ت على كم فكست خورو و مروار في زمر كهاليا اور شهدا و في اس كم الحول ير علانیه عناب کیا یتھوڑے ہی دن بعد سنتاجی ایک اور سیا ، کوکمین میں لگالایا اور است بمكاكراس كافير وفركا و توسليا يشهنشا و في بجني كي تسخري تاكيدي تربالا فر ذوالعقارخال نے یورش کر کے اسے نے لیا دسم الائے) لیکن رام راج اوراس کے ابل وهیال کوسلامت نکل جانے ویااور وہ جماراشیط پینج گئے ۔اس کڑے قلعے کے نفتسان کے علاوہ دواوروا قعات سے مرسوں کی اُنجمرتی ہوئی قویت پرز دیڑی. امک توسکسنتاجی اوراس سے نائب دھناجی میں رقابت پیدا بوکئی ، جس نے سراول کی نوج سے ختمی استے وقت حربی*ف کوشکست وی تعی . سنتاجی قوی* مقصد سے لئے بہیت مچھ کر حیکا تھا اور سات سال سے مغلوں کو اس کا فام سسنگر خوف آنا تنا۔ وہ کمینہ بن نے ساتھ مار د ماگما اور لوگوں کے نزدیک راجہ کامجی اس میں اشارہ تھا۔اس کے میں ماندہ ایسے اصان فراموش جا کم کی طازمت سے الك بوسطة لبكن البيني طور برمشتركه وشمن مست جنگ جاري رحمي كه

المششم

اد حرراً مراجہ نے دکن پہنچ کر طبی دھرم کا اورسب سے بڑا فرج اُہماع کیا اور گویا مراجعت کی یا د کا رہیں با صالحہ نہایت وسیع بیانے پر نذرانہ وصول کرنے لگا۔ اور جہاں سے نقد رقم نہ لمی وہاں زمانہ عال سے پر وشوی طریق سے برعکس، نمسک کھوا گئے اور مرسوط سے خیال سے مطابق، آیندہ سے می نبیاد مضبوط کردی ۔گر نواح نربداسے والی سے وقت اس پر ذوالفقار نے اپنی صدید ترتیب یافت نوج سے بہ شدت جلمہ اور نعاقب کیا اور راجہ اس طریل و کلیبف وہ بسیا تی ہیں

اتنامقنع ل ہواکہ بیار پڑکر ایک ہی ہینے میں فوت ہوگیا (سندائی)۔
اس نے باپ سے گھرانے کی عرّت رکھنے میں بہت تجو کیا۔ اس کا مرف ایک بہت کو کیا۔ اس کا مرف ایک برمہنے کہ سنتا جی ہے قتل میں معنیہ شریک عما اسکان یعی شکل سے تاب کا مرف اسکام خار ہوں کیاں اس وقت کوئی فائد ہ اخیاں ماصل نہ ہوا۔ اگر جہ اس سے مرف سے خالباً وراثت سے جگڑ ہے میں ترقیع کی اور اس سے معلوں نے فائد ہ اس کے مرف سے فالباً وراثت سے جگڑ ہے درمالی کے اور اس میں تناوا بائی بید کئی درمالی کے درمالی کے اس مراج کی ہو ہے تا داس کی ماں المائی موملیند اور ماہ تھی۔ وہ جا بہ جا بھر تی اور اس بینے بھی کر سنے والوں کو اور مردانہ قوت کی حورت تھی۔ وہ جا بہ جا بھر تی اور اس بینے بھی کر سنے والوں کو

یرنشان کرتی اور خیرخوا ہول کی کوئٹشیں تازہ کرتی تمی ۔ باوشا می افراج نے

تهشيم

بعض مجزئی فتقیعات کے ملاوہ شآرا کی راج وصانی کو فتح کر لیا گوال قلعہ بنے دیرتا بمه کریدافعت کی . مگراس *کے بعد* ہی بادشاہی فری*ق کوزک اٹھانی پڑ*ی ۔ا**و وین کلین ڈوور** (Owen Glendower) کے معاصلے کا سرح ، یہاں بھی عناصر نے مربول کی بمار ليول ميں ان كا سابقہ ديا ۔ اور صبيا اوپر كى مثال ميں ہوا تھا، يہاں مجي حكہ آوروں كو نی الواقع سخت نعقبا تات اٹھانے پڑے جس کاسبب یہ تخاکہ میں لمرفانی رسات کے زمانے میں کو بی جنگب کے خطرات و ممالک کا پورائجر بہ یا اس کی بوری نیاری نہ تھی۔ سالها سال نک په تھ کا دینے والی *خبگ جاری رہی ۔ اور نگ زیب قلع پر* تلعه فتح كرتا رما كم الحيس مردفعه بحرمر بيط وايس ك يلت تق داومر ميداني مِلا قے مِبروقت باغیوں کی تاخت و تاراج کی زومیں سقے ۔ باوشا ہی نوج ر) کوہاریار ت نعیب مونی حتی کہ وہ وحمن کا سامنا کرسنے سے لرز جا تے ا و منجس پہلے نحت بقارت سے وسکھتے تعے،ابان کے آ مے سے وارافتیارکرتے تھے۔ نوج کی بدولی، بو و سے پن اور کم بہتی میں غداری کا اضاف موگیا مغل سَبه دار اور مقای مدواراپنے ناقابل سست فیمنول کوروسیہ دے ولا کے جنگ ماسنے ملے ملکہ ان سے مال فنيمت من حصيّه بتاني لكي اور اس طرح حبّاك كي طوالت سيخود بعي فائده ا کانے کے بادشاہی افواج کے مرہے سرکاری نوکری چیوڑ کراپنے تبلیے کے لوگول سے جاملتے یا خنیہ طور بران کی مد د کرتے ہتھے۔ مہنشاہ نے میں علاقے کو براے نام فتح کیا تھا ،اس سے محاصل وصول ذکر رکا اور مندوشان سے صبحے سلامت رسر بہنجنی محال ہوگئی اِس رسد رسائی سے اُس کے

کہ نامکن کام کرنے کی کوئٹشش سخت رطویل تھی ۔ اورنگ زیب نے برعج جمری کا ورصلو کہ ۔

اورنگ زیب نے سرعجز جھ کا دیا اور صلح کرنے کی تجویز کی کہ سنبھاجی کے بیٹے کوچھوڑ دیا جائے اور با وشاہی صوبول سے مریشوں کونڈرانہ وصول کرنے کا حق میرکاری طور پرتسلیم کرلیا جائے درصن کالٹر) لیکن یصلحنا مرموقوف رہااگرچہ اس سے بعد المثبيثم

مش کی گئی وہ بھی محض بے انٹرنا ہت ہو گی۔ مندووں کے محسوسات سے کام لینے کی جوک<sup>ر</sup> يغنيان كمقدراحه كي طرف سلم بتصيار دال ويين كي مناوي كرا أي كني بهدر رئيس كا مورجه ندقصيه واكس كحجيرا تترت تك مغل اعظم كور وكتا اورنا كام كرتار بااور آخب م اس کے نہ تھکنے والے سرکش شمنوں نے خوداس کا رشہنشاہ کا تعاقب کیا اور وہ بهآخری آزمائش مغرور ومعمر شهنشا و کے حسمہ و دل د و نوب سے لئے سخت صبراز ما تقی - ایک نسل بہلے اُس نے سپوا جگی کو'' موش کو ہی'' بنایا تھااور مدسية تامه زمانه اورسلطنت كي تجله وسائل اس سياسي آزار سي مال میں اُس نے اُصرف کر و سیے مگراب اسی بہاڑی چرہیے کے رفیقوں نے طرنب سے اسے گھیرکرمیدانی علا تے ہیں کھدیڑا اُور آخرا سے اپنی قبر تک پہنچا دیا ۔اکتیں سال پہلے وہ احمد نگرسے اس شان شوکت کے سانھ علائق جُسُ کا اُوپِرِ حالَ بیان ْ ہوجیکا ہے، اب اسی جگہ وہ والیں ہوا اور اعتراف کیا کَتْب کام کا ایسے نقین کے ساتھ بٹرااٹھایا تھا، اسے انجامرد سینے کی قابلت نہیں ، ر کھنا اسعلوم ہوتا ہے اسے احیاس ہوگیا کہ اپنی ساری یا لاکی ، تاک و دو مشات واقتدار کے باوجوداس کی زندگی ابترویریشان رہی ۔ لَہٰذا اعال ماضیہ سے ناگزیر نتائی کو امور تعدیری کیکراس ف اعماسی سال کی عربی رطب کی دست ایم اوركه سكتے میں كەسلطىنىت مغلبەكى عظمت وسلامتى كورجس كے لئے وہ استنے دن نک معاقلانه نهیں مگراچی طرح مجدوجهد کرتار ما نفاء اینے ساتھ کے گیا۔ اس تطعی اور یاد گارنا کامی کوئیں نے اس کی مرینزل میصحت و دبانت مے ساتھ بیان کرنے کی سعی کی ہے۔ اوراس سے اساب کی تلاش میں بھی کہیں دُور جا نے کی ضرور ن نہیں ۔ا ورنگ زبیب کاشہورسلیقۂ جہانیا نی ایسی نا ڈر وشواری کے موقع پر بالکل کام نہ وے سکتا تھا۔ شوق کیک سانی نے اسسے مہلک غلطی میں مبتلا کر دیا ۔ ایک طرف تو بدامنی کے عناصر مرمیٹوں ہیں موجود تھے اوريه مېزانقيني نه تغاكة تېمنشا ېي افواج جوسبوا جي کې قوت کوابتدا يمنازل م کيليمين نا کام رہیں ایک ایسی قوم کاکس صر تک قلع قبع کرسکیں گی ج تاخت تارائے کے

نن بس کمال رکمتی تمی ۔ به لوگ عرصهٔ درازتک و ور ور ورجیا ہے ا، نے کے باعث الله مال ہوگئے ستھے ۔ ذہبی جش اور قومی مناوست بھرے ہو ۔ نتھے بیلے بار ایک دستار ارا ملک برائی کا رناموں کی یا وان میں و لو لہ پیدا کر رہی تھی ۔ اور ایک دستوار گزار ملک برائی کے چئے پر خلفے اور گرا صیال بنی ہوئی تھیں ، وہ نہایت سعت سے جمع ہونے کا ملکہ ستھے ۔ بایں ہما ور نگ زبیب نے اسی ز مانے میں بیجا پر اور گوکلنگ کی باد شاہیوں کے فاتے کا حکم ویا جس سے معنی یہ تھے کہ و، نظام حکومت ہی جو جنوب میں سلما نول کی سیاوت کے میں اور باضا بط حکم انی کے باعث ستھے ، کربا و ہو وائی ۔ بہند و سان میں ، دوسرے ممالک سے بھی بڑھکر ، کا از ناچھ نیا نے بربا و ہو وائی ۔ بہند و سان میں ، دوسرے ممالک سے بھی بڑھکر ، کا از ناچھ نیا نے سے کہیں زیادہ آسان سے ۔ اور ایک و فعد سیاسی معاشرت کا شیرازہ بھوائی کی طور سے وہ جرائی میشہ تو میں جا بھی تک ، زوال پذیر کم ہوز قابل اوب ، افغان اور شاہیوں کی ماز میت نے قابو میں تعین ان شکل والوں کی طرت مائی نہ ہوائیں گی جو کم رتبہ لیکن میں مزار جنے نیز آزادی اور قالون شکنی سے علم بردار سے ۔ گرنی الواقع بی تو کم رتبہ لیکن میں مراز جا نیز ازادی اور قالون شکنی سے علم بردار سے ۔ گرنی الواقع خور میں آتے رہے ہیں ۔

شہنشا، کو اپنی ساری، مقامی واقعیت بمتعدی اور استقلال کے باوجود،
ابنی حکمت علی میں ناکامی نصیب ہوئی گراس کے علاوہ ، اینے بمعصرلوی جہارہ م
کی طرح دحمل سے تاریخی مواقع اور سیرت میں وہ ایک حذیک جیرت انگیزشا بہت
رکھتا ہے) غرور کی وجہ سے توائس نے اپنے وہ تعانی اور بے فاعدہ بشمنول کی
قرت کا اندازہ غلط کیا اور ان کے فاص طالات اور مزاج کے موافق خبارائی کی
تدابیہ سے فعلت برتی علاوہ ازیں جو شاندار سازوسا مان لیکروہ آگے بڑھا، اس سے
یو مکن تھاکہ ہجا پوروگولکن ہے کے لئے ایک طریب توسلھ نہ کے وسیم گرمحدو موافل
اس طمطراق کرتا نم رکھنے کے لئے ایک طریب توسلھ نہ کے وسیم گرمحدو موافل
ور سائل ختم ہو گئے اور و و سری طریب ان کو دیکھکر لا لیجی اور دنیا دار مرموق میں جذبہ از
اور سیب تی جال جینے کا اور و اور میں بڑھ گیا ۔ جنانچ اکٹر موقعوں پر ٹری سیسیالاری ہونے
اور سیب تی جال جینے کا اور و اور میں بڑھ گیا ۔ جنانچ اکٹر موقعوں پر ٹری سیسیالاری ہوئے

اور میدانی معرکوں بین شکست کھانے اور خاص خاص تخلعے کا رجانے کے باوج دیہ باغی نہ صدف نریز نہ ہوئے اور خاص خاص خاص خاص مان ، زر و جدا ہراور ذفائر اوٹ لوٹ لوٹ کر مالا مال ہو گئے۔ اور آخر بین تو اسموں نے اپنے ہم و طنوں کے ساتھ جو ابھی نک نتا ہی افواج میں طازم سنھے ، شہنشا ہ کا جام صحت نوش کیا جس کی بدولت اخصیں یہ کیچے مال وزر ملا خفا ۔ اور نگ زبیب کی بے مہری اور سب سے ساتھ اشتبا ہ و بدھی کے باعث ، جمال اپنے سے کسی عدا و ت کے مفظ ما تعدم کی اشتبا ہ و بدھی کے باعث ، جمال اپنے سے کسی عدا و ت کے مفظ ما تعدم کی تدبیروں میں اضافہ کرنا پڑا۔ و جی سیجی موانست سے وہ محروم ہوگیا۔ اس کے طازمین کی ہمتیں بیست ہوگیں اور جب اس کی دولت میں زوال آیا تور شوت تالی اور جسموں کی دولت میں زوال آیا تور شوت تالی اور جسموں کی دولت میں زوال آیا تور شوت تالی





## راجه، نواب نظام کملک اورمشوا

اورنگ زیب کی و فات سے مہند و سان کے مالات کی صورت تو کلینہ بدل ہی گئی گرم ہول اور سلطنت مغلبہ سے نعلقات ہیں بھی اس سے کال اور سقل تغیب و اقع ہوا۔ وہ اول اول جیا بور کی مشترکہ نوج کشی ہیں ان کے حلیف بھیسر بادشاہی معود سے جیل کے مسلمانوں کی روزاوزوں بادشاہی معود سے جیل کے مسلمانوں کی روزاوزوں فو قات کے بیلاب کے متعا بلے ہیں اپنی قومی اور فد ہی آزادی کے سر فوٹ سوکا میں اپنی قومی اور فد ہی آزادی کے سر فوٹ سوکا میں اپنی قومی اور فد ہی آزادی کے سر فوٹ سوکی میں فوٹ سے میں فوٹ سے میں ایک و میں ایک و میں ایک و می توڑ ہے ۔ اب ا بنے شعل مزاج و شمن کے بیٹوں میں فوزیز فوٹ کی شاوما نی ماص کر چکے سے ۔ اب ا بنے شعل مزاج و شمن کے بیٹوں میں فوزیز فوٹ کی فائل فوٹ کی مسلمان کے میں ایک و میرال کا تماشہ دیکھک وہ مرز سے لیتے رہے اور آیندہ کسی نہ کسی

اتنے زیانے کی عادت ہی کا فی تقی کہ وہ چوری کی صنرورت رفع ہوجانے سے بعد بھی

ہمیا پہیری سے بازندائیں کئین عق یہ ہے کہ وہ سچائی اور دلیری سے ایسے حقوق |

کے لئے لڑرہیے تھے جزیادہ ہااصول افراد کی نظر ٹیں بھی انسی ہی قدروقیمت سے گھتریں کا گرچہ افراراد جقہ قری کرنا ہیں شہر تیزیں وجہ زکریں کس پہلے کیا

ر مطبق این آگر میدیدا فراد ان مقوق کی خاطر جهدشد اتنی حد وجهد نه کریں بیس مزیوں کا مقال مرحمه رائن داری کر منظم میں کا داری ایستان شکو سرک میں مربول کا

مقابله اورحصولِ آزادی کی جنگ میں کامیابی ، ہماری تائید و خسین کی سنزا وار ہے۔ آیند ہ غارت گری کامیلان تو کمہ نہ ہوا بلکہ اس کا احاطہ آستہ آستہ اتنا وسیع ہواکہ ہوے

بندوستان میں ہی روح سائیت کر گئی اتا ہم دوسرے اعتبارات سے ان کی

باسی میشیت نومیت اور تعلقات میں زمان اسان کا فرق بڑگیا <sub>ہ</sub>

(۱) ابنی اغراض کے لئے شہزادہ اعظیٰ بھائی سے تخت و تاج کے لئے لڑنے نام کے لئے لڑنے نام کے لئے لڑنے نام کی طرف چلا تو سنجھاجی کے بیٹے ساجو کو رہاکر تا گیاجہ استے دن تک قیدر وا

تھاں بی طرف چلا و تعبیما جی کے بیٹیسا ہوتو رہا تر تا لیاجہ اسے دن تک میدر ہا اور جس کی طرف سے راجہ رام کر سے کم ابتدا میں نیا بت کا ادّ عاکر تار ہا تھا۔ ساہو

ا ورنگ زیب کی میٹی کا پر وردہ اورخو ڈنہنشا ہ کامنظور نظرتی البدا نبہت مجھ

ہاوشا ہ پرستی کے رنگ میں رنگ جائنا بسیواجی کے بوتے کے نامجر بر کا ر فلب سے گروور ہاری میں وعشرت کے رشی تار لیٹ کئے تقے اور محلسا کی ہان.

ومفافلت آرام کی زندگی کا اتناغ کر ہوجیکا تھاکہ سلطنت کا فرایج گزار نبکر پینما قبول

کرلیاا ورمشر تی طرز کے مطابق، اپنے دادا کی متعدی اور ذاتی بگرانی کی زحمنت معلا ناک میں مصابق نالہ تا ہے۔

ا شمانے کی بجامے جلہ انتظامات دوسروں سے حالے کر دیے۔ بالغاظ ویگر آزاد فکی رئیس کی بجا شے مغلوں کا باج گزار حاکم بننے کو ترجیج دی ۔

دی میں، ہرجیداس کا اقتدار قائم ہے، مالگزاری ہُمنل عکومت سے

على الرغم نهيں بلكه زير سرريستى وصول موجاتى ہے اور اس كى حكومت كا دائرہ مى وميع تر ہوجاتا ہے، بايں ہمہ ہمرد كيفتے ہيں كہ وہ رفته رفتہ شا و شطر بخرہ جا تاہے

و بھر موجا ما ہے۔ بایں ہم ہم رہیا ہم رہی ہواہ رہید رسید رسانو سام کا رہ بہت ہم اس کے مانسین کا گرگیا ۔ بھر میمول کے اگر جہا ہے۔

مطابق، سلطنت کی باگ جواس سے مرفش اور سے گرے گئی ہے، اس سے مستعدد طالب جا واور دوراندلی وزیر فوراً اپنے قبضے میں کرتے اور نہا میت

سليقے سے كام كيتے إلى اس طرح مقور كي ذا في كے بعد اراج كم وبيش

14-

معض رسمی حاکم اور میشوا کا دست نگرین جا تا ہے جو بعد سے مرسطے خصائص کا جبرت آمگیز ، اُنگن س**ابوی** د دانی سعے مرسوں میں د وبڑی تبدیلیاں اور بھی پیالیوئیں۔ یہ تد سرا ورنگ زیب نے باغیوں میں میوٹ ڈلوانے اور ان کے سرگروہوں کے خلاصت سازبا زمین آسانی بیدا کرنے کی غرض سے تجویز کی تنی اور واقع میں اس دمایی كاينى يتجه سواكه رام رام كى بيوه تارا بائى نے اپنے مغیرین بیٹے كى طرف سے معاہوی حکومت تبلیم نہ کی اور کہنا شروع کداس کے معبھاجی کے بیٹا ہونے میں بھی شبهه سے چانچے مربطول میں اخلا من بیدا ہوا اور بہت سے عائد نے نا را مانی کا ساتھ دیا۔ **ماہو** کی راج دھانی شارا بنا جنے اس نے شندائم میں خلوں سے وائیں لهاتضا مكرحر بعيف دبعيني رامبرراجه كابثيا ) كولهما يورمين زاور لواور يهخرا بي اسي يزحتم نِہیں ہوئی جس طرح دورِجاگلیرداری میں بوریب اورْصوصاً استیفی کے زانے کے أتكتان ميں ايسي مي صورت پيدا ہو آئي تو ابالنزاع رياست كاہر روعي اپنے رفيقوں كازيا و مختاج بولياا ورائفين اليي آزاديال وينه يرجبور مواجراس كے اور مكى اغراض کے لئے سخت مضر تعیس -اسی طرح اب مرسطوں میں استری تھیں اور اس سے بھی ٹر معکر بیافت آئی کہ بہت سے سکش، طل لمراور غارتگر سرواروں نے ا پنے ا پنے وار شِسلطنت کی طرفعاری کے بہانے سطے خود نہایت بے رحمی اور ب اخیازی کے ساتھ خو نریزیاں شروع کیں خلق خدا پر بیے ماب ظلم توریخ ٱفتين دُّحا بَين اورتام ملاتے ميں السي ويراني اور بدائتي جيبلا دي كه اگر ويبات كى تنظیر موجو د ند ہوتی تو پیماییاں کی آبادی کا خدا ہی جا فظ نھا۔اس عرصے میں مغل بیتر ہم مزے اسے اسٹے یرانے دشمنوں کی باہمی خبک وجدال کی سپر دیکھتے رہے میں نے بادشابىسوبون كوتافت ماراج سعني الجله يجاسه ركهاء (۸) سام وی رائی اور مرسول کی حالت میں ج تغیر واقع موا اس سے سلط میں ایک اور امرجمی بیان کروینامناسب ہوگا، کہ اس مغیرکا وکن کی حربین تومول کے نعلقات برج اشرط ااس سے دکن کا بیاسی نظر ونست می فاص طورسے متاتر سبوا ۔ اور بیان مروچکا ہے کہ سام و نی الواقع ایک بائ گزاد رئیس رہ گیا نھالیکن

بادشاہی سادت کومعا و صند کے بغیرائی نے نہ مانا تھا۔ بلکہ آیک قسم کاراضی نامہ کر لیا تھا جس کی روسے راچہ کو دکن سے جیٹوں شاہی صوبوں ہیں جہتھ کاحی کو یا گیا اگر چاس کی اہم شرط یہ تھی کہ یہ رقم ان صوبوں کا والی یا با وشاہی صوبہ وار خود وصول کر سے میٹوں کو دے دیا کر سے میٹوں کے دیا کر سے دیا کر سے میٹوں کے حلے اور فارت کری کا حیلہ رور کر سے راجہ کو مقررہ ماگا جاری سے معقول رفت میں دی جا اور فارت کری کا حیلہ رور کر سے راجہ کو مقررہ ماگا جاری سے معقول رفت میں دی جانے گئی ۔ اس طرح وہ نظام سلطنت کا باصا بطہ رکن بھی بن گیا اور قزا قائد دسے جاس باغی قوم اور اس کے ساتھ یوں کے دست جارہ باغی قوم اور اس کے ساتھ یوں کہ ہزار ہا افراد کی وجہ معاش ہوگئی تھی ان لوگوں کی ناونفا تی اور اپنے ہی وطن میں لوٹ نے اور لوٹ مار کر سے کا میلان قوی تربوگیا ۔

ول کا صوبہ وار بہا در فوالفقات ہو سا ہو کی ابتدائی حکومت میں روغا ہو ہے، یہیں کہ وہاں کا صوبہ وار بہا در فوالفقار خال ہوالیکن وہ دکن ہیں نہ دہتا تھا اوراس کا نائب داؤدخاں کا مرتا تھا۔ اس نے چوتھ سے متعلق وہ سرکاری صنظوری دوائی جس کا ادبر فور سرکاری صنظوری دوائی جس کا ادبر فور سرکاری صنظوری دوائی جس کا دبین دار میا مرتب کا مذمی دام داجہ کی دور سری ہیوی کا بلیا سنجھا جی متعا اوراس سے معاملات دام جیند رہینت کے ہاتھ میں سیجھے۔ یہ سیجھا جی متعا اور اور اللہ ای کا بیٹا فور سے ہوا تواس نے تارا بالی کو تیدر یا برطان دور کا وزیر تھا اور تارا بالی کا بیٹا فور سے ہوا تواس نے تارا بالی کو تیدر یا

متازمر مبطه کمیں ذرا ذراسی بات خصوصاً ذاتی نزاع اور مفروضه بے نو قیری برایک رام کا سابھ چھوڑ کرد دسری طرف چلے جاتے تھے تاہم سابو کے رفیقوں کی تعداد زیادہ

ا ور لوگ نسبته لائق ستھے۔ بنگتے نائشی لوگوں کی بھی کشات بھی جن کی وجسے صنبوط وہ توار انتظامہ قائم کرناروز بروز دشوار ترج گیا۔ دوسریے سام بو اور داور خال کی مالمت،

ذاتى تىم تىم اوراندىيى تىماكە داۋودخال بىنى جگەسىيە برطرف بواتواورىمى زيادە

ابتری پلداہوجائے گی۔

بر سے میں بڑھکرا کی تبدیلی اور ہو نے والی تھی۔ یہ بیاسی اور ہو ہے دوخاص آدمیوں کی ممتاز ونمایاں عدا وت کو تھوڑے دن ہیں ایک دوسرے کے مقابل لا نے والی تھی اوران کی کشمکش کے سامنے باتی سب فساد بہتے ہوجانے والے مقابل لا نے والی تھی اوران کی کشمکش کے سامنے باتی سب فساد بہتے ہوجانے والے مند تھے۔ یہ ایسے ممتاز اورایک دوسرے کی ضد تھے کہ اگر ساری تا دیخ پر قابض نہ ہو گئے تو جا ضرور گئے اور ان کی ذات ہیں وہ تمام مقاصد کی فات ہیں اور طریقے جمع ہو گئے جو استے زمانے سے وکن ہیں انہی سلامتی

عام مفاصد طامیں اور طربیعے بمع ہوتے جو استے زمانے سفے وین ہیں ابی سلامی یا بیا وت سے لئے مصرون جنگ تھے ۔ ر مرمیوں کے فائل ہنگاموں یاسلطنت بنعلیہ کے انقلابات کی بیال تعضیل

لکھنی ضروری نہیں مگر مختصر طوریہ وہ اساب وواقعات بیان کرنے مناسب ہوں گے، جو بالمجی راؤ اور نواب نظام الملک کو ایک و دسرے سے مقابلے ہیں لائ

بون کار در معاش می این می اگریر تھی۔ اور وہ مشکش جی پروی جو ناگزیر تھی۔

یاد ہوگا کہ میں اسے سیواجی سے زمانے سے طاآتا تھا۔ چندمشہور انتخاص اس بر مامور رہے لیکن اسے سارا کی راج وہانی میں موروثی بنا سے والا بالا می وشوانا تھ ، نواب نظام الملک کے حریف (با جی راؤ) کا باب تمار اس کو کئی بریمن میں رئیٹہ دوانی کے ساتھ کام کی وہ بہت اور ستعدی بھی تھی جاس براوری کے بوگوں میں نسبتہ کی زواکرتی ہے۔ گراس کی اولا دمیں یہ چندیں اس کے برا بربلکہ اور بھی زیاد ، جمع ہوگئی تھیں۔ گھاٹ کے دشوار گزار پہاڑی وطن نے ، برا بربلکہ اور بھی قرار دی جاسکتی ہے کہ اکثر مرسبطہ سرواروں سے برخلاف ، یہ شخص ایک وجہ یہ بی قرار دی جاسکتی ہے کہ اکثر مرسبطہ سرواروں سے برخلاف ، یہ شخص ایک وجہ یہ بی قرار دی جاسکتی ہے کہ اکثر مرسبطہ سرواروں سے برخلاف ، یہ شخص

بابضتم

گوڑے کا بہت مجراسوار تھا - ہمعصر تحریہ ول سے اس کی تصدیق ہوتی ہے اور ان میں بیجی لکھا ہے کہ شمنوں کے سامنے سے ہماگئے کی جلدی ہوتی تواس وقت بھی وشوانا تھے کے گوڑے کے دو بول طرف آدمی دیکھنے پڑتے کہ اسٹ گرفے سے بچائیں ۔ مگر ملاحوں کی طرح الم کو مہتان کا بیقص بھی جرتر بیت کی خرابی سے ہو ملہ قابل معانی ہے اوراس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ایسا متنفس میدان جنگ یا طبیہ وزارت میں ایمی فدمت انجام دینے سے عاری ہے ۔

وشوا ناتھ کی مکنت اور قابلیت نے رفتہ رفتہ اسے اپنے رقیبوں کی
در اندازی سے بالانز کر دیا اور راجہ نے کا ٹل اعتاد کے بعد اسے بیشوا مقر کیا
اور قدرے ناعاقب اندلیتی سے پور ندھے کا مضبوط قلعہ اور نواس کا علاقہ ہی
اسے منایت کر دیا آخر میں مرہوں کے طریق ماگزاری کی اصلاح بھی اس سے
تفویین ہوئی اور یہ کام اس نے بالکل نئے طریقے پرانجام دیا جاس کی فیر معمولی
ذہانت کا ثبوت تھا۔ اس سے رعایا کی اجماعی فوت کو اور بالواسط بیشیوا کی آیندہ

اس نے سب سے اوّل مغربی ساصل اور کوکن کی ابتری برتوجہ کی اوراسے دور کرسنے میں کا میں ہوا۔اسی سے ساتھ بور ندھ سے گر د کے علاقے اور تہر و کو اگر و اس سے افلات کا پائے تخت بنا، ترقی دی۔ اُسے قزا قول سے جن کے گروہ یہاں بھیلے ہو اے تھے، پاک کیا۔ دیہات کے انتظام پر توجہ کی ۔ ستا جری طریقہ مو تو ب کیا اورا بتدائی تشخیص کو کم کر کے آمہتہ آمہتہ بڑھا تا گیا جزراعت کی ترقی کا عام اصول ہے ۔ ہے۔

اس کی مالگذاری کی تجادیز مغلوں سے ایک نئے سمجھو نے کا نیتج تھیں مغلوں کی طریف سے اسے استے ہوں کی طریف سے اسے سیسین علی خال نے سے کیا جودکن کا صوبہ دار نبکر آیا تھا (مخلطاء) اور حس سے واقعات آیندہ بیان ہوں گے . مگر نئی مراعات اور طریق تھیںل سے نہایت ہجیب دہ ہو نے کے باعث قطع نظر کرنی جائے تو بھی انھیں اجمالی طور پر

له گرانٹ ڈف ۔

م ا مان

بیان کرناضروری ہے کیوں کہ وہ اس مجیب توم کی پوری تاریخ اور مبینو اے بیٹے کی سرگرزشت سے کمرانتات رکھتے ہیں۔ سرگرزشت سے کمرانتات رکھتے ہیں۔

سیواجی کی دفات سے وقت جوعلاقدائس سے قبضے ہیں تھا اس کا بڑا صلہ ساہوکو واگذا سنت کردیا گیا۔ مالکزاری کی بُوتھ اور سرولیش تکھی ، ایک مقرر ، رقم کے عوض دینی منظور کی گئی جو مرسطے شاہی خزا سنے ہیں ؛ داکر ۔ ننے ، انتظام سے ذمہ دار اور عین تعداد میں فوج دینے کے پابند ہو تے تھے۔ اس کاعل دکن سے شاہی اور میسور کی با جگزار ریاستوں میں بھی سندم اسمی میں میں بھی سندم کیا گیا۔ مربہ نوج رسمی طور پر تو با دشا ہ سے لئے ، لیکن جی تعت میں صین علی خاں کی کیا گیا۔ مربہ نوج رسمی طور پر تو با دشا ہ سے لئے ، لیکن جی تعت میں صین علی خاں کی کیا گیا۔ مربہ نوج رسمی طور پر تو با دشا ہ سے لئے ، لیکن جی تعت میں صین علی خاں کی

فدمت کے واسطے تقی<sup>ک</sup>۔

ا ب مر ہنٹوں کو آپینے محاصل وصول کرنے کی ہزاوی لی اور وہ ایسے لوگ نه نتے کہ اپنا ایک حتہ بھی چیوڑ و سیتے پارفتہ رفتہ انفیس پڑھا ہے میں کمی کرتے ۔ و مشوامًا تھ کی رممنگی کوشش نہی یہ تھی۔اس نے بچے تھ اس سیجینے پر شخیص کی ہُڑگاگِ کی انترحالت کے اعتبار سے بالک خیالی تفااورایں طرئ بیمو قع ہم پنجالب کہ ﴿ وسول ہو و ، علی الحساب لکھ ا جا سے اور بغایا کے معقول بہلنے کسنے طرح طرح کے نذرا نے بھی وصول کئے جا۔تے رہیں ۔ الگ الگ اصلاع متعقل طور بر میٹ سرداروں مسمے نامز وکر و بے گئے اوران کے حقوق مقامی قرار دینے گئے جس سے ان به دارول کوننوق برٌ سے که ان علا توں ہ*ی علّا*اینانسلیط قا مُعرَکرلس۔لیکن انقطاع اورآ خرمگ انتیزاع کامیلان رو کنے کی غرض سسے نینرقومی اغراض کی ویدیت کا احیاس بیداکر نے کے لئے ابتدائی تشخیص مالگزاری میں طرے طرت کی باریکفشمیں کر دی گفش اورختلف عمال وعائد کوحصته دار بنا دیا گیاتا که ایک مبی علاقے میں کئی کئی رمٹیبوں تی غرض دائستہ اورتعلق فائم رہے ۔اسی مقصد سے اور راجہ سے مقبیلہ خبیرخوا ہوں کے خاندانی جذبات کی فاطر بعض پر طّنے یا مواضع کسی دو مسر<sup>س</sup>لے۔ رُمْتِیں کے علاقے میں جاگیہ یا انعام کے طریق بردوسرے مقترین کودے رکیے گئے اس طرح مربیطوں کے الی دعا وی کوبرابر بڑھاتنے رہنے کا انتظام بھی تھا اور ساتھی اتنی بیجیب گیال وال دی هیں کہ موام میک براے زمیندار تک علم دہالت کے باعث

اپنے بریمن محاسبوں کے پنچے سے ذکل سکتے تھے اور آخر میں ان سب کے یعنی خو د برممن میشو اے روزا فزوں اقتدار کے نبیجے د*ب ماتے تھے جنت*ھ طوررہ وه طریق نظر ونسق مقاحس کی نسبت گرانٹ ڈ ف نے کھما ہے کہ ندہبی موٹکا نیسے فطع *نظَر* و نیالوی معاملات میں مرتمینوں کی جالا کی کا اس سے بڑھیکر مظر کہیں نہ ہوگا ۔ جس وفنت ما لاحی رکن کے مالیے کواپنی قوم والوں میں بانٹ وینے کی يەعتارا نتجويزىي مرتتب كرر داخقاء اسى زا بنے منب بغالب نظامرالماك نےمعی اسی متاع گرا آبها پر ایناحق جانے کی تنا ریار کیس ۔ وہ اسی غازیٰ الملک کا وزندُخا مرتبه اورنگ زیب کی شکرگزاری کامتحق ہوا کہ ایک مرتبہ کوکن میں اور و وری بارہجا بور کے سامنےاسی نے شہنشاہ سے بیٹوں کوخط ناک موقعوں سے خان دلائی بیجآبورکی با د شاہی کا خاتمہ ہوا تو نوجوا ن جین قبلیج خال ﴿ مُوالِبُ نظام الماکِ ان دُول امی نقب سیمشهور ستھے،مہٹوں کی جنگ میں عمد ہ خد ہا ت انجامہ دیتے رہے اور پھر پہچا ہو رکے صوبے کا والی یا فوجدا ربنا دیے گئے .ارنگ ریب کی دنات کے بعد جوخا ندحنكي بيوني اس مين سلطان مغطجه دويمه سے بھائموں پر غالب آباد مختالہ الفقارخال كو دكن كاصوبه والأمقه ركماً يليكن عبياكه اوبربب ن موا نفقار کی سجا ہے اس کا نائب دا وُدخاں حکمت کرتا تھااورمعظمہ ۔ یتقال تک میںصورت رہی۔ تاآنکہ منظمہ یا شاہ عالمہ اوّل کے انتقال کرناندا نی مکش نے اس تنہنشا ، کے پوتے فرخ سکیٹر کو دار شاتخت بنادیا اور اس کی سے ذوالفُقارے قتل کا حکم صاور مہوا (مَشَلاَ عِلَيْهِ اس کام مِن عبدالله ورحسين ناي روسيدميش ميش تط اورحبين فيليع خال مجي ان كے ساتھ تھ جس کا انعامہ یہ طاکہ ستدوں کے سابقہ رقبیب کی بچا۔ ف وکن کاگراں ما صوبصن قلیج کے تغویض ہوا اور داؤد خال عجوات عیبج دیا گیا۔اسی چند روز کی صوبہ داری میں بین قبلیج خال نے رکن کی بیجیہ د سیاست سے آئی حاس کی اور کولھا ہور سے را جہسے ساز باز کی انبد کی جو آیند ہتمی ان کی حکمت علی ہونے والحقی

ه . فامنا يصنّف نے اسے فيرك شير (Ferokshere) كا سے

مطلب یہ تھاکہ سام و کے افتدار کو کمرکہا جائے۔ ستارا کے گام ہے موقعے در باربوں کی بھی صوبہ دار دکن کے یاس او بھگت ہو نے گئی یہ سیانہو کے عال کو زرستانی سے رو کئے کے لئے نوج روانہ می اورشکسٹ دیکراُن تے بعض رگنوں پر تعف كراليا بار يجه روز الدرمه الحت كي صورت بكل آئي - راج كوجد بدش نشاه كي **کی طرف سے وس ہزارسوار کامنصب حظا ہوا اور اوبھرصوبہ وارج مینوز گلک ہیں** امن امان فائم كررا نغا، يك ببك إلك كرديا كيانية خون بيند سيند سين على نے باوشا مكو ا بنے بھائی کی خول میں حیور کر خور دکن کی صوبہ داری لی اور چندروز بعد بالاجی سے وه قرار داد کی مب کی گیفیت ہم اویر بیان کر چکے ہیں۔اس کے بیش رو د جین فلیج خاں کو ناچار مالوے میں موط جانا براا وراسی وفت سے اپنے سابقہ طبیفوں ربینی تیدول) كى ظرف سے اس كے ول مستخت كره ياكئى ينووشهنشاه متلون مزاع، بزول اور فریب کارتھا۔ اِس نے اِن بھا بُول سے رستگاری یا نے کے لئے داؤو خال کو ا *جا را کہ خ*تین علی برحملہ کرے۔ تمرلٹا ائی میں حبین علی غالب آیا اوراس کا حربیے ن ہاراگیا (سلاکائی تا ہمہ یا وشاہی سازش کے خطرے سے، اور میں محکر کویں فلیج خان وشمنی مرا ما د ہ ہیں ، وہ کم بہٹوں سے روستی کرنے پرا کا دہ ہو گیا جن سے ہاتھ کئی بار ستوں کا مزاچکھ جیکا تھا اورجن سے اینے ولی نعمت کے استیصال کی تجویزیں وه مد دلینا چاہتا تھا بیضانچہ بالاجی وشوا ناتھ اور مرہبٹوں کی بہت بڑی اماد پختیمت لبكروه دېنې روانه ژوا ـ بدنصبب فسرخ سببركومعزول، مقيدًا ووتل كرادبارشنگه، اور مند مبینے کے اندر تین ہرائے نام تہنشاہ جاسد سبدوں کی سب رستی میں یے بعد دیگریے بخت پر بنیتے ۔ان لمیں آخری مخدشا ہ تھار ملاک کئے میں کی تقدیری كا في طولاني أكرجية قا بلِ مشرم و اسعف عبد حكومت لكهما تخاب اس انهم موقع ير روياً د كار وانعات به هو ك كه ميشوا في الم بندوتنان سه والبِس آنے میں وفایت یائی ۔ اس نے اپنے آقا اور عام طور سے قوم کے لئے بہت بچے کامرکیا نظا مگراس کی عبّہ لینے اوراس کے منصوبوں کو ترقی و نے کے لئے اس كابييًا باجي رايه موجود يتما جرمنوني بيعي برصكرمتنا رشخص كزراب يدوسرا واقعہ یہ ہواکہ جینین قلیج خال جرتید وں کی سرکاری اور زاتی نا الضافیوں سسے

بالجيستم

پیچ و ما ب کھارہے ستھے ، نربدا کو اتر کرمبند ہیں چلے آئے کہ جس طرح کمن ہو وکن پر قبضہ کر کے ان سلطنت سے غاصبوں سسے ہنری زور آرمائی کے لئے ایک عمد ، موقع بہم پنجائیں ۔

بیت برد سن به به به بی ت و والے بین، اسے مرکزی سلطنت کے تعطل جبرانی اور مربول کی روزا فزوں طاقت نے جیب اسے مرکزی سلطنت کے تعطل معمور کر دیا ہے دیم جو رہبی واقعات سے معمور کر دیا ہے ۔ مگر جو لوگ اس زیا نے کے عام میلانات اور شقل نتائج سے بحث رکھنا چا ہے بین وہ اس کی اکثر حزئیا ت کوچھوڑ دیں تو پوجس جنہیں ملکہ فائد سرائے ۔ البتہ ان وو تخصوں کے عالات کو تسلسل سے مطالعہ کرنا ۔ فائد سے بی میں رہیں گے ۔ البتہ ان وو تخصوں سے مالات کو تسلسل سے مطالعہ کرنا ۔ لطف و دلجیبی سے خالی نہ ہو گاجواس عبد کی سب سے ممتاز و بااثر ہمتیاں میں اور جفوں نے ہمان دوان کے دو بر سے اس تحدید سے گزرجانے کے عرص کہ دراز بعد تک بھو لتے پھلتے رہے ۔ دو سرے اس تحدید سے ہمارت از کی بنیا و رائد بعد تک ہو گار بالک کو رائد ہو جی کافی یک ربھی بیدا ہو تکئی اعتبار سے بہت کے مقامات ہو اور باجی راؤ تھے جن کے حالات و خصائل میں گئی اعتبار سے بہت کے مقامات ہو گائی جاتی ہے۔ یہ اور باجی راؤ تھے جن کے حالات و خصائل میں گئی اعتبار سے بہت کے مقامات ہو گائی جاتی ہو گائی جاتی ہو گائی ہو گئی ہو گائی ہو گئی ہو

دونوں ایسے بابوں کے بیٹے ستھے وضیح معنی میں ہمیں تو نسبتہ نونمیے ز انتخاص ستھے مگر انھوں نے اسٹے اخلاف سے اقتدار وناموری کاراستہ یارکر دیاتھا۔ دونوں ابتدائی زندگی میں وکن نے مقامات اور ہجیب دوسیاسیات سے نیز مرسم طرز جنگ دور شہنتا ہی دربار کی خرابیوں سے واقف ہو گئے تھے۔ دونوں ، اگر بوری سلطنت کو نہیں ، توجو بی صد بول کو متناز عہ فیہ سرز مین سبحقے تھے کہ ان کے محاصل اسی کا مال ہوں سے جو زیاد و دلیرو حریص ہوا و رقاعد سے ساتھ انھیں کو ٹ سے ۔ دونول کو تربیت وی گئی تھی کدا پنے آقائوں کو ظاہری طور پر مقدس اور عوام کی نہمید کے لئے مختر م محصول اعزاز یا فلسد معام و دریوں کے ہاتی میں واقعۃ محض الا بیجان تصور کریں ، دونوں کو احساس تھاکہ وہ مورد تی مداوتوں کر گاری واقعۃ محض الا بیجان تصور کریں ، دونوں کو احساس تھاکہ وہ مورد تی مداوتوں کر گاری اور خاصی دونا ہوں کے ہدف ہیں اور خاصی دونا ہو اور کی مداوتوں کر گاری اور خاصی میں اور خاصی دونا ہوں کے ہدف ہیں لہذا ہر حال میں امتیاط سے قدم در کھتا باکال ان کو ہیں۔

اسی لحرح اوصا ف وخصائل میں، دونوں ہے انتہا جا وپند، دوراندش، متقل ارادہ اورمیدان جنگ میں یا مردی کی صفات سے متصف تھے اور قساوت قلبی سے اُن ترمیلانات سے فالی تحصیب سیمان کے دوسرے متاز سامین کی برت داغ دارہے معلوم ہوتاہے دونوں کیمعاشرت اور مذاتی ہادہ تھے لکیر. دونوں سمی طمطاق اور پرشکو والقاب وآداب کی صلحتیں سمجھتے تھے۔ دونوں نے ، سے سکتے اور کام کی باتیں ایک د و سرے سے حاصل کی تعیس بنانچہ نظامه الملك نے بار و مربیتوں تی جال سے وب كام كالا اور بہشاس اركانيال ركھاك مرمبطه رمشول سعے دوستا نہ تعلقات قائمرہیں ادران سے دیستے اپنے لشکر کے سائقه ربین ۔اسی طرح باجی داؤگی بڑی آراز وحتی که بادشا ہی خطابات وساست بهرومندېو - اس ميں و ه کاميا ب بھي ٻوا اورغو د اينے ہم قوموں کے تعلقات درمت کرنے کے سلطے ہی بہت سے مغلول سے القال و مراتب افتیار کہائے ان سب مشاہبتوں کے باوصف ان دویوں میں ہیت بڑا فرق بھی موج وتعابه اورعجیب بات یه ہے کہ برہمن اور تو را نی منل کی قومی ستسیں گو ما معکوس موکئی تقیس بعنی باجی را وُریاست و ملک واری کاسلیقه رنگھئے ۔ باوجود سبته سيدها ،صاف گوسائي تفاجواراده كرتے سى ، جيساكمتا ويسايى على كرتا بيخلات اس كے رنواب نظام الملك جواني ميں حس قدرشيرول اور على كے وقت قيامت سے تيزوتند تھے كااشتعال يا نے كے بعدان كا حله کے نہ رک سکتا تھا، اسی قدر محتاط نتیجہ اندئش اور وقتی تدا ہیں سے کام لینے کے مادى موسكة عقع و معنا لغول كونامد وبيام كى يجيب كيون بي اجمان كاوران كم ر*فی*قو ں میں بھیوٹ ڈال کرقو<sup>س</sup>ت کمز *ورکر و شینے کے بہت شائن ستھ*۔ بیسبن انھوں نے يقينأاورنك زبيب كي مثلا سيے سکھے كرجساكہ فاعدہ ہے آھے جل كر بوطبيت ثانيه بن گئے اور جیسا کہ ہم آبند ویڑھیں گے قطعی اور دو ٹاک کارر وائی کرنے میں دیر تک سویضے اور تاخیر کرنے کی بدولت انمیں نبہت نفضان اُٹھا نایڈا ۔اس ابتدائی فرق کو ان و و توں کے مختلف مالات نے اور بڑھا دیا ۔ یہ اختلاب مالات قدر تی اہا ہ اور آیند و انعاقات روز گار کانیتجه تھا سٹلا ، اگرچه باجی راؤ کے ماسد زمیب موجود تھے

ننه ان لوگول كا افتذا رمنا سانفه هی سر دلعیز بزی کانفها اینی فنوهات وسیع کرنے وفت و ه عادیاً را حرکامکم مانتیا ور ے عاملاً نہ انتظام کی بدولت بور می فوم کے نوا ٹدکونر قی دینا تق

قابن ہوگئے۔ مرسم مبعت میں کچر تاآراکے ناراض بیائ اور کچھ منبھاجی کے دفیق فالی سے نواب نظام الملک کو دونوں طرف سے نرخ میں آبا دیں آبا نے کا بران طوع تا کیونکہ یہ توسین کے نائب اور بھینیج کا نشکر مظیم تو اور نگ آبا دیس تھا اور مالوے سے ایک اور نشکر لیکر دلاور ملی حلہ آور ول کے خلاف بڑھا۔ حریف کی تتاب کاری اور مرسم طرز جنگ سے نواب نظام الملک کی وا تقبت کا فائد ، یہ ہوا کہ اپنی بیاہ کے ایک صف مین میں بڑھا لائے اور شکست وی۔ ایک صف مین میں بڑھا لائے اور شکست وی۔ ولا ور ملی مارا گیا۔ اور اب نواب نظام الملک مالی مالی کی طرف جلے جن کی ہا ہیں مالموکی بڑی امراد می فوج موجود تھی۔ اس طرح مرشے اپنے فاص طریق جنگ میں ایک دوسے سے مرات ہو اور نے اس طرح مرشے اپنے فاص طریق جنگ میں ایک دوسے سے مرات ہو تا ہو ریا ہیں۔ ایک دوسے سے مرات ہو تا ہو ایک بری اور کال شکست کھاکہ ارکیا۔ (مزائل کے)۔

ی کاروری کا سیسی مارار ہیا۔ روسے مقابلے میں یہ کامیا بی سکو تہنا ہوایت

اینے جوائے ہوئے وزیروں سے مقابلے میں یہ کامیا بی سکو تہنا ہوائی ہوا بالدی سے در اللہ اتنا نازک نظر آیا کہ سید سین جہنشا ہوا جوائی ہوا جوائی سے در اللہ کا مور اللہ میں روائی کے وقت سازش کا شکار ہوا جر بی ایک میں روائی کے وقت سازش کا شکار ہوا جر بی ایس سے پہلے اسی سازش کی شرکت کے سلطے میں منصر شہود پر آتا ہے۔ باتی اندہ سیسے پہلے اسی سازش کی شرکت کے سلطے میں منصر شہود پر آتا ہے۔ باتی اندہ سیسے پہلے اسی سازش کی شرکت کے سلطے میں منصر شہرو پر آتا ہے۔ باتی اندہ شہرائی اور آبال در بی گوئی اور آبال در بی خوشی شیر بھو لیے نہ سا ان اور اللہ می منصر شہرائی کی رشدگاری پڑھیے دو ابنی ہوئی ہوئی اندازہ اللہ میں منصر بی منصر سیسے مناصب سے علاوہ دکن کی صوبہ داری کی توثیق کر دی گئی اور مزیر اللہ اللہ میں اندازہ اللہ منصر بیا ہو گئے۔ دوسے مناصب سے علاوہ دکن کی صوبہ داری کی توثیق کر دی گئی اور مزیر کی بیا ہو گئی ۔ دوسے مناصب سے علاوہ دکن کی صوبہ داری کی توثیق کر دی گئی اور مزیر کی بیا ہو گئی ۔ دوسے مناصب سے علاوہ دکن کی صوبہ داری کی توثیق کر دی گئی اور مناس کے باحث ساسی مطلع بہت جلد دوبار ، مکتر رہو گیا ۔ جو دھبور کے راجہ اجیت شکر سے باعث ساتی قبول کر فی ادر است مائی قبول کر فی ادر است میں میں میں دو سے در بر کو بھی جوائی وقت آگے۔ کا اسے آگر سے کی حکومت عطام کی جس سے دو سے در بر کو بھی جوائی وقت آگے۔ کا

حاکم تھا، سخت کبیدگی ہوئی۔ نواب نظام الملک ان دنوں دکن ہیں مرہوں کے ماقد ہما ملہ
کر نے میں مصرو ن ستھے ۔ پہلی صوبہ داری کی طرح اس مرتبہ بھی و وحر لیٹ راجا ہوں کو
لڑا نا اور کمز ورکی حایت کرے توی ترراج سے ماہوکو آئی قرت اور فوقیت و دایکی تی کہ
مگر و شوا نا تھے کی حکمت علی بہلے سے ساہوکو آئی قرت اور فوقیت و دایکی تی کہ
صوبہ دارکی کو مشش نظی کی اور وہ اس بھانے سے کہ شارا کے حقوق باوشا ہ سے
مصد قد ایں ، بیابوگیا ۔ امن وصلے سے وکن کی نصف الگر اری کا دعو ہی تسلیم کرنے پر
ساہواور اس کے ساتھی طئن ہو گئے اور تہنشاہ کو بھی خشی ہوئی کہ ایک طرف تو
ساہواور اس کے ساتھی طئن ہو گئے اور تہنشاہ کو بھی خشی ہوئی کہ ایک طرف تو
ساہواور اس کے ساتھی طئن ہو سکتے اور تہنشاہ کو بھی خشی ہوئی کہ ایک طرف تو
عمرہ شال بیش کی اور تمیہ سے جنوب میں ایسا تواز ان قرت بید اہو گیا جو تہنشاہی حکومت کے
حمرہ شال بیش کی اور تمیہ سے جنوب میں ایسا تواز ان قرت بید اہو گیا جو تہنشاہی حکومت کے
حمرہ شال بیش کی اور تمیہ سے جنوب میں ایسا تواز ان قرت بید اہو گیا جو تہنشاہی حکومت کے
حق میں نہا بیت مفید تھا۔

بالبشنم

جندافىلاع ابنى ذاتى عاكمهيں وافل كئے، اسنے ماموں حامدخال كو ايس مفردكمالو، ورث مربیکہ زمس سے اتحاد کر کے فاتحا یہ د ملی کو مراجعت کی ۔ اور بھی شان گزران کے درمیان پہلط سے زیا وہ۔ بے حالا نٹ ہیں کو ٹی فرمان روانجی پینے نا علافہ رسبعا و رمجنمع موننے دیجھکہ حیب نہ مبٹھ سکتا تھا گیوا ن لباکما که سر حصیم سالگ الگ مکن ہونو و ہ اِن کے علاً نے تجبین کیب . جنانچہ ایک فرمان میا درہواجیں ۔

باسفتم

ہ ب<sup>ا</sup> بیں نو و این بیش بها ولا سنے کا صوبہ دارہوجا کیے ا محصاما پرمعاگیا تھاکنونگہ دکن کے انتظام کی غرض۔ لبند کھات میں دفّت نیش آئی جہاں نے صور کہ دار کے نما کئر ا ن معرکو ن من حا مرخیا ک کود و مرسته سه دار و ن ایسلا حی ا و کنشاحی سے حودہ فائدان گاعگواڑ کے احداد میں نقصے اوران مرسٹوں کا اسِ علا نے میں جمنے لگا نفاجس کا ایک بہب نوبہ نفاکہ سنا را سے ان کی مات کے صلے میں بہاں ان کو ہا فاعد ہ عمد سے و بیرے گئے تھے اور دوسے اكوَّوْمُونْ مُ يَعِيْمِينَ أُورِكُولِيوَنُ سِيغُوبُ أَنَّحَا وَكُرِلِيا يُعْمَا \_ يِهِ ن کوحال مین مذک زند کی ا ور مفید مناعل مل نشاکر دو ما ر و گ لومژی برنشانی ان د و مربه شهردارو س کی بایمی رفاب نفعید من خلابی <sup>ا</sup>ٹر نے گئی سے بلند **خا**ل نے وہمن کی نوِت بَهُ بِلْهَ: فَمَا كَ كُوخُكُت بِهِ فَي لَكِينِ مِنْ اُز ما بی بر مائل مَه ہوگے اور **صامد نحال کا اُف**لڈا ررفینہ رفتہ کمر ہوگہ ے فرنیا نہ اور فرزا فا مذر ، گئی اور بہ بھی برسات کے آنے پر نظم ہو بلت فال لانتكنت مولے كا حاكم موكرا اور شهنشا مى منصوبے كايد دوسرالجزوهي گُوپینچ گیا ۔ گُرگوا ت بس بد د نعه صرف عارضی ننها سحالبیکه حنگ عمیے اصلی موقع پر تقدير نے مالكل دوسراً بيلواختماركما . ہماں دمعنی وکن میں )نواب نظام الککب نے پوری و ت نگادی تنی ۔ و وحریف کے ساہلوں پر کئی میسے تک ا انف تی سے

بچے ہویتے اورخو دمبازر کو صلح وآشی کی ختلف شرطوں سے بے وقون بناتے رہ بالآخر جنگ ہوئی اورایک خوزیر معرضے میں مبار زشکست کما کے اداگیا۔ تر ب نے باوشاہ کونہایت عقیدت مند له بعیمی که حضوارک اقبال سے ایسے شریر وخطر ناک ماغی کا استیصال موار معملات کیا ، اس طرح ممرشا وخد واینے جال میں مینس گیا ۔ائن نے وکن میں طوفان اعظا کر کوشش کی تمی که نواب نظامهالملک کوکهس کا نه ریستھے لیکن انجامه کاران کی قوت ا ور بھی مضبوط بوگئی ، دکن کالمیاسی مطلع صاحب بوگیا اور انعیس پورلمی فرصت، ال کمی که ورادست ا در مخدوش مرمیٹول سے اپنے تعلقات درست کریں ان کے حالات اور خصائل سے و عمری واتفیت رکھتے تنے۔ بہت سے مرم شرکروہوں سے دوشانہ تعلقات تھے اینی قابلیت مسے زیا دہ ان کی باہمی زفابت وحسد پر بھی**وسیہ تھاج**ان بی<del>ں پھیل</del>ے ہو۔ تقے ۔ان اتدائی منصوبول ہیں اس سلے اور بھی سہولت ہوگئی کہ نوجوال **بیشوا اسپنے اور** ا بی قرم کے ولیرانہ جا وطلبی کے عصلے ہورے کرنے کی غرض سے ال دنول فھال میں ستارایس سری بیت را و ای شانی بندای ایک بین باجی داوی خاص رقبيب تفااور جيباكه مولومه يخو دييثواكوكني برمهن تها مسري بيت شدور إس روش كى وكالت كرتا تفاكه راكبه سأبهو كي قوت كومهار استسر مين صنبوكيا جام، کو لھا یور سے یڈعی راج کا قلع قمع اور کرنا ٹاک سے سیدان کو وائیں **بیا** جائے جس پر سیواجی آخرز مانے بین فابض ہوا اور اب وہ کچھ تو**مغلوں سے تصرف بی تھا**او**ر کچھ** سیوا می کے بھائی کے فاندان میں بٹا ہوا تھا نجلاف اس کے با مجی را فونوب جانتا تھا کہ مرہٹوں کی فوج کے لئے امن واطمینان کی حالت ساز کا رنہیں ہوسکتی اور یہ کہ میٹے توم ے کہ نئے نئے علانوں میں نغوذ کیا جائے اور سلطنت ان صوبوں سے نذرانے وصول کئے جائیں جاں ایس یک مربیوں کے قدم نہنچ تھے یبی ان ناختوں کے کامیا ہے سرگر وہ سمے اقتدار بڑھانے کی بہتہ ی<sup>ن کل تھ</sup>ی نظر **این** و مسلسل ڈور ڈور کی سوکر آرائی میں مصرون رہینے کا حامی تھا تا کہ برائے نامرراحیکی ہے کا دائرہ دسیع ہو ۔ حکومت کانزا نہنئے نئےصوبوں کے ماقاعدہ خراج کہیے عمو رہے۔ **نوج والے برابرسشاش بشاش اور وطن میں مب**مطیکن اورخ*ش دیں* 

الجيتم

نت کاخون هینج لها حاشے اور وہ انھی لمٹیسے سواروں کے رہائنے کے استیصال مں ایک رہائے تک کوشش کرتی رہی تھی۔ ایک تسرير كآخرمين اس في ايني آقاس التجاكي كه «اب بمن موقع المبي كه ین ملک سے اغیار کو کال باہر کریں اور شہرت جاوید عامل کرنس ۔ برند وستان کا رُخ کرنے سے آپ سے مِبدی مرتبوں کامبنڈ اکرشنا سے انگ نڈی یک لران تھنگا؛ راج نے وش میں آگر کہا سے شک تم لائق ماپ سے س ے کو ہمالیہ پر بت پر لیے جا سکے کاڑ وسکے " (گ اس طرح باجي راؤكي رامي بزم شوري من فالب آئي ميدان رزميس نواب نظام الملک کوج موضع کی اک بی ستے اپنی تدار کوئل میں لا نے کا موقع ل گیا۔ ب اہم تمی جر کم سے کم فی الوقت بوری طرح کامیا وادليع لماصل يرمر ببلول كاحق مجبوراً تسليم نے بھی توٹن کروی تھی ۔ اِمداان کی بہلی کوٹش یہ تھی کھا محوزه یا ئے تنت حیدرآبا دیے گر دیے اضلاع سے ان مرہا اوراس طرح مربطول کی آئے ون کی بر اچھری سے نجات پاکرانی آیند ، کلت کا ایک محفوظ وآزاد مرکز بنالیں - چنانچه رآجهٔ آور سبری پیت دونون کومعا و ضے میں قدار دار کو فلط تھے ریالیکن اہمی شارا میں اِس پر تینر و تلخ مباحظے ہی ہو رہے تھے کہ بالمجى داؤكو خبرى كدنواب نظام الملك في الك قدم اوراك برهايا -اس طرح ابنى ان وكم المال الما عداوت مصرأت پاكر، نواب نظام الملك في خراج دينا بالكل سن دكره ياله

له - شری پتراؤ پرتی برحی (سپرسالار) نے نواب نظام الملک آصفیا ، اول کوباور کرایاکیتیا باجی لائد نا ریاست سارا کے دروبست پر بورا قانو پالیا ہے اوراگراس کے زورکو کم ندکیا گیا تورام برماج واس کے باخی نتا را کے راج کے محصلوں کو برطر ف کرکے بحثیریت صوبہ دار دکن را جائی کا محمکر اطے رنے کے

بقیہ جائیں موگر کشنہ : کھی بنی بن جائے گا ۔ نواب نظا دالمک کوئی کا علم تھا کہ بینوا کی ہوں جا ہ و کاک گیری دکن بن کا لم بیدا کو دے گی اگر اس کی فوت کو نولوا گیا ۔ امر الا مرا دھیں خاص کی جولائی کے زما ہے بین صوبہ جات دن بیں مرطوں کو چونحہ اور روش کھی دھول کرنے کا بی حال سوگیا تفاجب سے نوا نے فعا مالملک نے دکن کی زما حکومت اپنے ہانچہ بیں لی وہ اس فکر بیں نے کہ کسی تکسی طرح مرسطوں کے جو تھا اور سرد لین تھی کے متون نے سے ہوئے کہ کہ کرکے اول الدکر کو وہ اس کے در بوت کو کم کرکے اول الدکر کو وہ اس کے در بوت مالی میں بین راؤ دکن میں جو نفہ اور سرد لین مکمی کے متون سے مسلوں کی اور بات جب دوا بر بوت اور ایس کے در ہارت اور میں بین راؤ دکن میں جو نفہ اور سرد لین مکمی کے حتون سے دست سرد ار بروہ نے گا اور س طرح در ہارست نا را اور ریاست جب درآ با و اس نید ہمسالوں کی طرح اور کا تو اس کی مطرح کی اور ایس کی مطرح کی اور ایس کی نظاوی کی اور کا بین بین وائو کر ایست میں موا بات کی خطروک اور ایس کی مطرح کی میں میں ہوئی ایس واسطے کہ وہ بھی بینیو ایا جی راؤی حکمت علی سے خاکوں رہا تھا مالملک کی خطروک ابت دہنی میں اس واسطے کہ وہ بھی بینیو ایا جی راڈی حکمت علی سے خاکوں رہا تھا اور الملک کی خطروک ابت میں دوا سے کھی اس واسطے کہ وہ بھی بینیو ایا جی راڈی حکمت علی سے خاکوں رہا تھا اور الملک کی خطروک ابت میں دوا سے کھی اس واسطے کہ وہ بھی بینیو ایا جی راڈی حکمت علی سے خاکوں رہا تھا اور المالک کی خطروک ابت میں دوا سے کھی اس واسطے کہ وہ بھی بینیو ایا جی راڈی حکمت علی سے خاکوں رہا تھا دہ میں دیا تھا کہ دور بی بینیو ایا جی راڈی حکمت علی سے خاکوں رہا تھا تھا کہ دور کھی بینیو ایا جی راڈی حکمت علی سے خاکوں دیا تھا تھا کہ دور کھی میں اور کی حکمت علی سے خاک کے دور کھی میں بینیو ایا جی راڈی حکمت علی سے خاک کی دور کو میں بینیو ایا جی راڈی حکمت علی سے خاک کی سے خاکوں کی سے خاک کی دور کو میں بینیو ایا جی راڈی حکمت علی سے در اور کی میں کی دور کی دور کی میں دور کی دور کی میں کی دور کو میں کی دور ک

یکمناکذواب نظام الملک نے مرسلوں میں نعانی بداکیا سراسر غلط ہے ۔ان ہیں نعاق بیسے سے موجو و نعا بواب نظام الملک کے تدرکا افتضا ہی تھا کہ وہ اس نعاق سے فائدہ اٹھا آب اور اس طرح مرسلوں کو ریاست حیدرآ ہا دیس ہو تھا وربر دستر کھی ومول کرنے کے من سے محرد مکریں جو انحوں نے سلطنت خیدرا ہا دیس ہو تھا وربر دستر کھی ومول کرنے کے من سے اور بے علی کی بدولت ماسل کر لیا تھا ۔ جب نوا ب نظام الملک نے دیاست حیدرآ ہا و کے در دکست کی مظلم مربر ہو و یقے ۔ ملی آ بدنی میں سے اور بے علی تر بدنی میں مربو و یقے ۔ ملی آ بدنی میں سے کئی مظلم ہر اور وضع کی جانی میں اس کے بدیو کھے تھا تھا وہ موبیا در کو مقام ملی کے انتظام الملک نے متابات اور موبیا در اور وضع کی جانی میں ہوئی تھی ۔ مربہ عمال کو کو انتظام الملک نے انتظام الملک نے مالئے اور موبیا در واقع موبیا در اور ویسل مربی اور ویسل میں کہ دور ایسا میسلم کی سربی اور ویسل مربی اور ویسل میں کہ دور ایسا میسلم کی مربی اور ویسل میں کہ دیا ہو ایسل میسلم کی دور کو تھا اور دور ایسا میسلم کی دور کیا کہ دور ویسل مربی اور ویسلم کی کردیا ۔ اگر دور ایسا میسلم کیا کہ دور کیا کہ کو تھا اور دور ایسا میسلم کی دور کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ دور کیا کہ دور کیا کی کو تھا کہ کو تھا کی کو تھا کہ کور کیا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کور کیا کہ کور کور کیا کہ کور کو

برطانى تسلط كحقريب

ا في الك مالا وست كالمب ولهج اختمارك رما بوح عالمطرر سے نرمرمزاج تخصا ابني ساري ما گذر ری کا اس طرح رو کا حانا اور نبر اپنی را حائی کا معرفرالسجت می آ ا ناسکر تفضیے میں مامے لے میں فومی کینے کو لے کرخود جا کا چانتا تھاجس سے مشکل لوگوں نے اسے باد کر تھا اور بالآخر ببینوا ہی کو کسبریکالاری نفومین سُرکٹی ۔ اور پس کے انثرا درا و نے ملک کی بوری قوت ایسے گرو جمع کر کی حسس طرح ضمناً آببند ہ معرکہ آ را کی مربطہ قوم **فرمان روا ٹی کوعملّا اس کے ہانھ مین شفل کر دینے کالھی امکر** لواب نطا مالمل*ک نے اپنی دلیٹ کرش کو*ا ب سمی ماتھ سے نہ و ما ا ور*حنگ ک* نے سے بل خطائت بنت سے کا مربینا جا یا جس س بہ ظا مرکباکہ و کھ کساگ سنے وہ نو د و کی درسنتی ہے کہ اسے مبتنواا وراس کے گرئوں کی چیز رہنتی سے نخات دلائی جا ہے ۔ ل رط ت کئے گئے ہں ان کی سحائے ایسے لوگوں گومنڈ رکز کا طع ووفادار نبول بگرییا ن کی ممتعلی نے خطا کھا أورمتني اورعذرفائل نديرًا في نه نمعالمكه أس يسحان ملي وافعا نه كا ا حن مركَّئُ حوسي كنوو نأكُوار ومخدوش وغنت رغمنته تفيريو في ا ورمو قع بنوياً للرَّ اِ اِ اِسْ مَا فَتُورُورِيرُ (بِسَنُوا ) \_ مِن بَلِنَي بِيدِا ہومِا فی ليکن اِس و قت نواس کا زخ دور بی طرف بھر حکا تھا۔ دوسرے باحی داؤ کی ماہیسی ا در نے اپنا کام کن اور بدلہ بیسنے کے واسلے حَرِکشکر روانہ ہوا ' اس کی قیاد ت

مرسمه محردی کی روک کے گئے کوئی قو تت تفایلے مرز اسکتی تنی ینواب نظام الملک نے فوجی مہمول اور مکت علی کے ذریعے اپنے اسن نفسہ کر خال کیا ۔ نُٹری بٹ لاؤ برتی ندسی ادر احبہ سمبھاجی والی کو لمعالی رسے نطل مراکملک نے ہیں لئے تعلقات قائم کئے کہ یہ دونوں میٹوا ہا تی را وکیے مخالف تھے حور اس حبدرة بادسے وتندادر سردلتی کھی کی رقوم دصول کزا یا شائقا ۔ تیکن نواب نظام الملک کے عزم و مدس اے آگے اس کی ایک زملی اور مالاً خرصیدرا اور کی طرف سے ما پیس موکز اس کے تجرات کا و دا در روسط مبتد کے

وومرے علاقوں كولينا ترشيخ سايا ..

140

آتے ہی بلی ضرب میشوانے لگائی ذاب نظام الملک کے ساول کا تقوی دیره لدوکا بھے کا کیب ٹ گیا کہ ڈھمن کوچہ ان اور اور نگے۔ آباد کا رُخ کرے ۔الوا ہشہورکر دی کہ مرہان پورکر برباد کر ناچا بتابوں آور آس طرح حربیت کو اس جہری حفاظت کے واسطے شال کی طُرف لرصالبا ونشؤ كالك عقدما من حيوز كراصلي ميت سيدايك ومرجوات ووزكبا اور اس صوب كو لو الدول من سخت تطلبلي را كني اوراسي من يتبهه بيدا سوا كه شايده و اين سے عنیہ سازباز رکھتا ہے۔ اور نمای سالک نے اس کرزیا وقتمن كابيهاكر نامضنول يمحكر حذب كاثرخ كبااور ثونا يرحله كرن كالصتمرارا ده كرليا ليكن مِینَوا نیا ملاقه بما نے کے لئے ووڑا آیا اور والبی یں بھی ہرجانب یاراجی اور تباہی میلادی فواب نظام الملك كوابينه مربيط حليفول يربهت بحمروسه تقب الكران كي بامهي بلتي ادر نااتفاقي سيام حكة دائي مي رُكاوط بيدا بوني اورخلاف توقع المسيس كثير نقصان المانابرا - بعرتبهمان كاتوب خانه اجعاكام دتيار والكن يهجا وعارضي تصادر توريك ون بن ان كالشكر الهوار سرزين من جال ياني يتسرنه تنا، برطون سيح كمركيايكن وه جس طب حبوا آگے بر معتق سے اور بالآخرا کے بہتر چگر بہنچ کے تھ کربہاں و وہارہ کو گئے۔ اورجو وما ن اوکر دسیائے ستے الحیس دوبار تسلیم کرنے برمجبور ہوئے۔ يرسى سبع كدانعول نے اپنے كولها يورك عليف مبھاجى لاسات عيوالسنے سب صاحب الكاركرويالكين خراج كى تامروا صلات اداكر سنے اور آيند وا دائى كى كفالت ين يند تكريما ات والرّرف كالهدكي ـ (ملاكام) -

ا اِن یا دمخار حریغوں کا پہلامقا بلہ اس طرح نتم ہوا۔ جنگ کے بید بہلی مرتب دو نول كى ملا قات جوئى راور و وايك وومرسه كم سائنة آس اور سنى تما نُف ، کئے دیلے تھئے۔تھوٹے ون بعد باجی داؤ کئے مجوات کے علی صوبہ دارسے جمفید مطلب تول زار کئے ان سے مجی اس کا اثر بڑھا اور آیند ہ شا بذار ترقی کی تو تعاہیے کو

نون بہنج اس قرار داد کا ذکر ہم صاحت سے اسے کرس مے ۔ گر نواب نظام الملک آسے جاہ و اقتداد کے منصوبے یکانے کی مہلت

وينه والمادي نقع ايك متازم سيدرتس ترميك راؤ وصطرب المحوات مع موكونان ر کے تما ۔ وہاں سے بادشاہی صوبہ دار سے بیشوا نے جو شطیر کی ان یں وہ طرے کو

خیال ہواکہ اس کی تت کمفی کی گئی ہے بس نواب نظامہ الملک سے دومتانہ اتحاد کر۔ ہے سردار دل کو گر دعمیع کیا اور ۳۵ منزار بیا ہے ساتھ دکن آتے پر تیار ہوا الشكركشي كامقصد علانيه يتضاكه راجه كوبامي راؤاور برمهنول ك ينج سن كالاجلاك تواریا یا تخاکه نظامردکن ا پنے قرب وجوار کے ملاقوں میں اس لشکر سسے استحا**م کا کرر گ**ے بیشوا کومسی معمول بہت جلدا ورصیح اطلاع ل گئی اوراس نے اراد و کر لیا کہ ا بیسے موڈش العل جانے سے قبل مود جارمانہ کارروائی کرے بتر ممک کی سیا وتعدادیں دگنی تنمی گرمیشوا کے ہمرکا ہے یا تکا، کے چید و دستے اور بہت ایمے بیا ہی موج و تھے ۔ و بچوگرات چلاکه و شیرسے انسی کی مجھار میں جاکر مقابلہ کرنے 'کیکن نواب نظام الماک کی ید میں پہلے نامہ وسام شروع کیے ۔ نربداکے قریب اس کے ہراول رحملہ مزاا در ست کھائی گروہ اس زکے سے برول نہ موا اور پیمجھکر کہ اس کی تلافی ولمانہ وں کی کئی تعداد کی اعلیٰ فابلیت نے تلافی کردی اور قیمن کا ایک ا ہوا ۔ لیکن ترمیاک بہت کرحکا **شاکہ** باسدا ن <u>صبح گا</u>یا مرکزشے گا۔اس نے ا ہے ہاتھی کے یا وُں میں رینجیزیں ڈلوا ویں کہ سیامہی اپنے سردار کا استقلال کیلھکر مہت نه پاُر سنے ایم اد مرباجی را وُگھ ر*ٹسے پر*سوار بہادری اورنگرانی میں **ری**ف سے *کم نقحا* سخت را ای روتی ری لیکن ایک اتفاتی نشانے سے نرمیک مارا کیاد سے اور ایس مے محریتے ہی نہ صرف یہ میدان میٹوا کے ہاتھ رہا بلکسوائے نام کے پدی مرشہ کا ہمت بھی تبضيم آگئي (وأن)



سلطنت کی آخسسری گھڑیاں

یاد ہوگا کہ شہنت و نے نواب نظا دالملک کی روزا فرزوں اور طراک قوت
کورنے کی غرض سے سر بن خال کو گجرات اور راجہ دگیرہ حرکہ اور ہے کاموبہ دار
ایم دکر دیا نما کہ نواب نظا دالملک ان علاقی سے خرد مکر دیے جائیں ۔ بیدونوں
این ایسے این مو لیے برنی الوقت فاہن ہو گئے ہے لیکن نواب نظا دالملک کے اخراج
سنے دیئوں کی وراز دسنی من آسانی ہوگئے ہے لیکن نواب نظام الملک کے اخراج
جزائیم کی طرح بھیل جانے کی تاک دگائے بیمنے نمی بن نام میں اور کوئی قوموں
جزائیم کی طرح بھیل جانے کی تاک دگائے بیمنے می فادم مجم گئے اور نظام بھیل اور کوئی قوموں
میں نواب بہنچ گئی تھی ۔ بد تو میں غیر آبا دا فرائس باس کی مامون
آبا واوں برڈواکے ڈوائٹی دہنی تغیر ۔ مرموں کی پہنو کی بیمنوں کی مامون
قام جسے اور اور فیمنا ضے کے با دیو دور بارتنا ہی کیسے کوئی مدور نہیج گئی تھی خاص
خاص مرا عات کر نے برجمور ہوگیا ۔ ایمی مراعات کا ہونا دیموں کی سلانت میں مزید مالت کرنے کی

مرسطنة ماكستنسخم

ابندایسے (مولایائه ) کیوکر تقیفنت میں به اسطلامی تو تحدا و رسر دلین مکھی ، ما گزا ری ور مول را ہ داری کے دیم فیصد ی کے قریب ہو عاقیٰ تفی ۔ شرمبند کی مٹا کے کی ما فرآ ما دی اور دکن کی عام امن و اسود کی کوشش کرتے دہں گئے ؟ یو تھ گئ ب بعي عامد كي تتعبس كدور دعها في مزار كو عائيں محمے (وراحهُ متأ راکی طرف سے ؟ ) حتنی مالگزاری فی اکواقع ومول ہوئی اس یر کی مرد وی عائے گی ۔ (گرانبط فو من النگونستنقها رقریہ وُ قَاتُ كُرِنْتِ تَصْعِيبُ تُودِكًا نُكُوالْ ان ونو لَ مُرْمِيكَ رَا وُ دِهِ امن كا زنيَّهُ عَالَى لِلْ مُماتِسِ وَهُمْ إِلَيْكُ مَا تَتَنَ مُشَيِّعُلُ مِو فَيَا وِمعَوْا نِنظالمِلَكُ مجمر آبی تا لیے جلاجس کی غرض بیٹنی کو ساہو کی رہا نرت کے فوحی اور دلوا نی مِن بِینُوا کوحصہ لینے سے محود مرکر دیا جائے۔ گرمہر کا نینچہ یہ ہواکہ ہاتی اُو نغة حالات سے بیش اکی توجھی اول او منتسلف ہو ٹی کھیلی نما نہ جنگی کے ہو سکے زائل کما جائے مٹرمیک من قو کوں کے ساتھ ب میشوانی مبهت کیه ا ورغلا نبه دا دودشش کی ترمیک کے نا بنی مقرر کما . دور ہے سردار ولڑا فی سے بیچر سرقھ آئیں ت وي نيس - أس طرح كم سنة كم في الوقت مرمول كمه أرار مِنْدُوفان کو وقت بر در درینے کے لئے تو انگل بھی

نہ وائی تھی، لیکن اس صوبہ دار سنے میور اجمرامات کی تھیں، ان کی توثیق کرنے سے اکارکرد با ۔ دورسر ملند کی بجائے جو دھیور کے راجر استھے سنگھ کوصوبہ وار مقرر کیے ۔ ماحة ائن تسمركا الإنت إميزرتا ويبط مجي بوجيكا تضابين نواب نظامراكمك حرير مُوقع سے ساسی فائدہ اٹھانے کی تاک میں رہتے تھے، اس بر ہاؤ پر بظار پرہیت خاہوے کا لائکہ انبدامیں سربلند خال خور انعی سے مجوات مصنفے کے لئے وہ آ كاخفا - مگراس وقت مسربگند كي حايت مين ايك امكان يهي نظر آتا تفاكه وه ميشواكي بڑھتی ہوئی توت رو کنے میں نواب نظام الملک کے مافق ہوجائے گا۔ و ومہ ہے راجاس کی گرمقر موا ، اس کی نسبت شبه تعاکده ، باجی راؤ کا ووست ہے اور اُس سے دربر د وطا ہوا۔

اس جگر مجوات کے تفعیلی علات بیان کرنے کی صرورت بہیں ہے۔ اور من اس اجا لى كيفيت يرفناعت كرتابول كدوبال كے صدر مقامر بن توباد تابى كومت مكى ربئ درنه باتى بورس صوب بيرمر سطادران كي عظم جليف قابض اورخود محتار سو تكف اوريه حالت اس و قت تک رہی جب کہ انگستان کے تعلق کے مبارک آیام آئے اور انگر نزوں نے اس خطّے میں امن و انتظام وائے کیا ۔ گا تکواڑ کی ووٹ دار اور ماتحت ریاست تومر قرار ر کھا اور بالاً خریبار کی ان مجلی قدمون کو بھی آدی بنا یا جنبیں مطیع کر نے میں ملمان کیمی کامیاب

نہیں ہوئے تھے۔

الويد مي راج كير د حركى فتح مي جند رونه تابت موكى . و مال ميشواك تین نا سُب، بلکر، سند صیاا در آوا رمحه بل دصول کرنے گئے ۔ گیروم کواخوں کے قتل کرویا اوراس کے سی مزیر نے ماشینی اور انتقام کا ارا در کسیا تواس پر بھی گزری -بادراه وتراب تعنياصوبه دارميحاكيا يلكن باجي داكونواب نظام الملك سيصالت كرف كے بعداب خور ميا دست كر را تفاداس في شخصوبه دار كوابك تطعين محصوركرك باتى علاقه باوشارى افواج سيفالى كراليا ودبارشابى كأكام بى ان د نول کامول میں مدافلت اورخوا بی دالنا سوگیا تضا۔ و ہاں سے صوبہ وار کی ماکا میوں کی منراديني عرض سے دوسراص وارج سنگونا در دبواء باجي را و كالميف تا -فاتی وستیاور سرکاری فائض کی کھ روز تک کشاکش ہوئی اور آفر کار اس نے سے بن مہنج بندیں صندیں بی برط اسے سے پہان سے ایک وہنوے ہوگا بیشوا نے دسکیری کی۔اس نے مبتیوا کو بٹیا بنالیا اور تھوڑے دن بعد دفات یا ئی تو

دوہائی و وصلی بیٹوں میں اور ایک ہمائی ریاست بیٹوا کے دریثے میں آئی ہیں۔ مربول کی حدو دملکت ہند وستان کے وسط تک وسیع ہوگئیں ۔

تنعیف دیرآگنده حال ، لڑ کھڑاتی ہوئی *سلطنت کا خاتہ بھی*ا ب قریب

نظر آیا تھا۔ومشوانا تھ کے من چلے بیٹے نے ابتدائی میں اپنا نظام مل بیان کردیا تھا اس کے مطابق کام کام کرنے پر وہ بھی تیار ہوگیا۔ وہ جش میں آ کے جلایا کہ ہوہیں مرجماتے درخت کے نئے پر صرب لگائیں۔ ہمٹے اپنے آپ کرجائیں سے جو آف

مرجهائے دردت کے ہے پرصرب لگائیں ۔ ہیئے اپنے آپ کرجائیں عے گارڈن اس موکہ آراقست آز مائی کے لئے اس نے بہت نوبی سے منصوبہ مرتب کیا اور عورت لیار کر مند سال پر ایک ایس سے بات مرام اگریترین میزوں ایک

علی تیاریاں کیں چندسا ل بہلے، کو لھا بورے راجہ سے صلی کی تی فاب نظام الملک رضامند ہو گئے متھ کہ مرمیٹوں کو شال میں ہوس کا لئے کی پوری آزادی دے دِی جائے

بشرطیکران کی مقای دو مختاری میں کوئی رضهٔ نه دالاجائے جینا نجراسی فردمخت از ریاست کی نظیم میں وہ یوری توجر سے نہمک تھے۔ میشوا نے مغربی ساحل پراسینے

ریاست می مطیم ہیں وہ بوری توجہ سے مہل تھے ۔ بیشیوا نے مغربی سائل پراہیے اقاکے دشمنول کو مبلک آرائی ہے دوران میں مہلت یا تے ہی سر مکوں کر دیا تھیا۔

تجوات، الوہ اور ہندھیل کھنڈ باد ثناہی افواج سے قریب قریب بالک فالی کرائے گئے تحے اور بہت کچھائفی کے محاصل سے باجی را وسے لاو شکر کا خرج میاتا تحت ۔ اجمیر

وبندهیل کهند و دنون (خطّدن) محرراجیوت دوستی به مال محصے اور مبار کے تبضے سے مرمبہ ملقد اقتدار کی ایک تازہ جوئی قائم ہوگئی تئی۔ یہ بھو نسلے فاندان سے ایک موارکا

کار نامه تھاج ناکیورگی ریامت کا بانی ہوا کہ میں مریم نیمہ سے جانب مجمعیں ا

ان میں اُئک نہیں کہ آ سے جِل کر یہ رُئمیں میٹواکی ہوس جا وکا محالف تابت ہوا لیکن میر بات مغلوں کے خلاف انتہ اک عمل کر نے سے سے کسی طرح بانع زخمی مبلکہ ایسا اشتراک قدرتی تھا۔ مند صیا ادر مجلکہ ہوت برجوش وود کارآ مدّ الدُکار اور اسپنے وہی مرتج کی اغراض سے پوری طرح وابستہ تھے بمجروعی طردیر ماجی دا و محسوس کرتا تھا کہ

'آبَشِنَم ﴿ اِبْ وَثِهُ مَنْ مُا مِنْ وَنَ آزِ مَا نُي كُرِنْ كَا وَقَتْ ٱلَّهَا سِي رَسِ كِي مِنْدا مِكْر كے موردا كرو نے سے ہوئی (مستسلیہ) اس نے وزیرخان دورال کونوراً پر اپنیان کروما مارروا فی کرنے کی بجا ئے ' و و طری نتان ونٹوکٹ کانشک<sub>ے</sub> نیمارکر نے نی<sub>ک</sub> م م محد می نه نکلا نواب نظ مها لملک سے مدد کی در خواست کی گئی تھی ، ملًا ندرانے وصول کرنے کرانے صرف تھوڑی دہر کے لئے ماوشاہی ی شاندار کرنے کا رکھار کا وہیں جرز ہوائیا ں پیسنگ کرائے گریز یا سواروں سے تنوانے آینے نشکریں دائیں آتے ہی شا برکواٹ و مالو و کامحاصل مرسٹول کے <sup>م</sup>ا مراحکندیا جا ئے صن *کو و* أمحد نثا وأوروز ترفياضا نه مصالحت يرمأل تنفح ميناطحه الاربهي الدر شناویزین نیار کی جانبے لگیں بیٹ اکے وکیا کوہ'نمررا زمع سے'ا ورد ہاگیاحبر کام وعلاو ونواب نطام الملك كومطلومه ادنتا مي كي مدويراعها وماهيم ننلو ہے مفصہ من مساکہ تمرا گے ٹر صبی گئے کامیا تی ہوگئی گر بہلامفصہ اکا جا کا لکامخفرظ رہا تھا' انذرائے وصول کئے اور آگرے کے فریب پہنچ کرا ہنے تیدر واروں كاسترباب كرويا باس زك كي مبالغة آميز خبرس ديلي اور بواح ميكش نے خود آیسے قرّل کے مطابن ارا دہ کر لیا کہ آئینے ہند و سنتاین ہی موجود ہوئے کا ثنون و ہے اور شہنشا و کو یائے شخت کے دروازے ہوگ کے شعلے اور مرشوں خِانچہ د میرمنت سے دلی کی طرف حلا اور مرضافات میں نجمے کا د و سے

144

برطانی سے تسلط کے قریب

سے خطاکتا بت شروع کی میں کا کوئی نتیجہ نہ نکلا کیچہ مدّت بعدازرہ افلاق یہ کا ہے میرے سیامیوں سے شہر کو ضرر پہنچے، وہ اُور ڈورم ط گیا ہیں لیسائی سے باوشابی نوجرن کوتمت موی اوروه اب بهتی مرتنبه سامنا کرنے کے گرمت حار ماکر ئے گئے اور کیجہ نقضان کے ساتھ پر اپنان ہوکر بھا گئے ۔ میر پینٹوائبی ہٹٹ گیا ا بطرصوئه مالو ه کی *سند یا ور تنبه ه* لا که روسه نیمکر وکن وانس گیا به اس کاممایی <u>س</u>یم جوا*ُس کی قوم کی تاریخ میں بے نظیرتھی، وہ بھو*ل گیا تھا گمراس اندیشے سے خالی ت*ھا*کہ د یکھے کہ نوالے نظام الملک کیاروش اختیار کرتے ہیں۔ یہ اندیشہ ہے بنیا در تھا۔ امی کی طرف بھر آیا اور مصیب کے وقت اسی مخص-ا تھے پہلے د غااَ ور رئتمنی کرحیکا تھا۔ اوھ نوا نظا**م ا**لمل*ک کو*اصاس مواکہ ملکی **توازُن کوہرت** ب نود ولئت بند وكو يورى لطنت پرچها جانے سے نے کی صرورت ہے اور ایک جس لحرح مكن مبور روكنا جا سيئے -اس طرح ان و ونول حريفول كام بدوييان دوتني تتم موا اوروونوتل سكي كه ابنى قوت اور ملطنت كي شمت كى آخرى آزمايش كرين براب ظامر للك لی بیا و جس میں محدثیا و سے باتی ماندہ راجیو ہے رفیق بھی شامل تھے ، 🗝 مبزارا ورعمارہ بخات سيستم حقى ميشوا كے إس فر كنے سے زياده ميا ہى تھے اگر چيعض الملاي د منت بن کی شرکت متوّ قع تھی، وقت پر نہ آئے ۔ آصف جا ہ کی پرانی شہرت ، بامی راؤ کے مقالبے میں مجیلی مرتبہ ناکا مرسنے سے با وجود ، باعک زائل ندمیکئی تھی راجیوت ے خکچوشہور ستھے اورشہغثا و کارعب مینوز دلوں میں باقی تھا۔سب سے گرمتکر بمستَّع مربیط کو توپ خانے سے درگتا تھا اور وہ اس کی ننگ بین خود کو تی و م که تر دو کے ساتھ آ گے طب لین یہ دیکھکہ بہت جارکھئن اورمغور ہوگئے لدان كامريت مفبوط مقام بي خند قيس تياد كرار كاسب داخون في است خوف كي

علامت مجها اورتمت ياكرها كرويا كمراس كالجح نتيجه نبحلا البته ومسرى بيي حكيال بيدا بركسُ نواب نظامه الملك ذمه داري كاحساس سع يربيّان سقع ادربرُ ها يه بن كرور عى كرديا تقل. لبذا ايسى كونى تدمب رندى جس سي كه خود مارحانه كاررواتي رے ناکائی کاحفظ ماتقدم کر لیاجاتا۔ یہ یرانی ترکیب کرمرسوں کومرسون سے اراجائے ا اس موقع یر نه طبی اورو ، فوج جو کمک کے لئے آرہی تھی ، راستے ہی س کا اللہ دی گئی اس ۔ د معے سے محی وتیمنوں کے دل پڑھے اور خود اُن سکے سامیوں کے عوصلے بیت مو گئے ۔ان کے وہمی د ماغول میں یہ انجام حباک کی فال برتھی مصوبہ دار او دھ نمبی مو قع برندين إلك أخرمي والسي جلاكيابس سلفانواب نظام الملك كي سياه كي ا در مرتفيكني موني ـ تحور کے دن بعد قیریب قریب و ہی صورت جیلی جنگ میں بیش آئی تنمی واقع ہوئی' میشوانے منحل سا وکو گھیر لیننے کی تد بسر کی ۔اس کوخوب محلیفیس پنیجائیں ا درجولوآ بِعَالَكَ كُراس سُمِّے ما س ٓ اُلَّهُ احْمِيل بنا و رہنے ہے اکا اُکر دیا کہ اپنی کشکر کا ہ ہیں زیاد پھڑ ۔ نہ ہو نے یا ہے یاس سے حبی نواب نظام الملک کی سائم ی تخلیف میں ا**نس**افہ ہوا بھر فریقین سنے ہرمکن کو مشمش کی کہ کماک ہیم پہنچا کر اپنا پلڑا جبکالیں یاس بن دونوں کو ناکامی ہو کی صونیلے نے میشیوا کو تھے نگہ نے کے اللے کو کی منتبش نہی اور خود باجی راؤ کا بھائی کبین کی پر مکنری تبی کے ماصرے میں مصروف تھا اورا پینے ٹرکا اکومین منہ میں آنے ہے و توہیجے واکراہ صرفہ اسکا۔اسی طرح نواب نظام الماِک کے دومرس بين ناصر جنك وقت يردكن ساءادى نوج ليكر زيني سك (برا بينا یا مے سخت دہلی میں تھا) سنت بشنت سيدان كي طرح البحويال كي جوث سي شهرين نواب نظام الملك لمركبُ اور و مال كثرت سيركوك بمرتشعُ اس سيه بيجها حمد السّنه كي الوساند جد وجهد کی گئی اور آخر تو پورس کی بد د سے مین میل روزا نه کی پانس انگزشست رفتار سے ت بعبي موه في ليكن يهله موقع كي طمسرح ، أب متى تحوكريه بإسان

بچودورات مراسب ہی روی یہ جب وں کی صدرت ابب ہی هرمریہ باب اور منتقر سلطنت مجبور ہواکہ ایک معاہرے ہیں و سخط کر دے جس میں اپنے تلم ۔۔۔۔۔۔ وہ عد و کلما کہ ہا جی راؤ کو پورا ما لو ہ اور نیپلالوٹنیل کے درمیان کی محدت دی جائے گی شہنشاہ سے اس کی منظوری کی جائے گی اور بیٹیوا کے مصارف کے ویش جایس لاکھ کی

المادى رقع دلوانے كى برمكن سى كى جائيے كى يو دون) اس کے بعدیہ حرامین جدا ہو گئے اور آیند مجمی ان کامتا بلہ نہوا اگر جرما جی الو کے درممان ایک اورمعرکہ پیس کیا جس میں مسط ت اورکھی مزاحمت کر تار ہا تھا ، اوراس میں ایک تذخه دیسا مو نے برمجور ہوا بگراس سرنگی فی اور اینے عمر بھرکے «ترفتح کے درمیان ایک واقعہ ایسا فرمیمولی اور بہشت آلکہ ا ورسب مِنكا ہے دب عجئے ابنی مذکورہ بالاسوار۔ ے جوں گے کہ کا یک نادر شاہ ہندوستان میں تھس پڑا اور (اکثر لوگوں کا خیال تھا، اگر چر بنظا سفل سے کہ) خودواب نظام الملک نے اسے دہلی پر

، ضع .لیکن اس کی مترت وستعدی اورحنگی اوم تہ شخت بادشاہی تک پنیج گیا ۔اصل یہ ہے کہ سلاطین صفوی کئے انحطا طاور ی کمز وری نے مغربی افغانوں کواپران پر حله کرنے کی طبع دلاتی اورایک ردار مخمود کی سرداری میں وہ وسط ایران تک بہنچ گئے ۔ محاصرہ کر کے ایران سنین صفوی کوگر فتار اور یا ئے شخت کومتحر کرسے دارگی با دشاہی قائم کی دسم<sup>ے ہ</sup>ئے ، اور سیسے باقی ف*کسے و*ق ش كى حب مي كمي كاميابي اوركهجي ناكامي نصيب مو ئي نيكونا بتدا تي حلم و رعل كي اس مقصد كر ميماني دخي وطن سيح لوگ خيس اين بهار ون -الت تح اور محود محمداج محمتعلق ناموافق سے بھی نے لیے کیونکہ نئے مالات میں اس کی طبیعت اورام کی برطنی اور شفا کی نے کئی حمتا از زمیقول کواس سے برگشتہ کر دیا۔اس سے شروع بین مفتوصین سے ساتھ نرمی کی گریے اعتباری اور انبی حکومت شبھالنے کی ونتواریوں کے اصاس کے باعث وہ بہت جلد دہشت آفرینی اور قتل عامر کی باضا بطہ اور باپوسانہ

حکمت علی بہ چلنے لگا اور ُخت نشینی سے تین سال کے اندر خوبوط الحواس موگیا 1 ور شدید کریں و تکلیفی انتھا کی جیے ڈین 'اُخوا ٹی انتہاں ہے سرخیں کراگران فار زیار

شدید کرب و تنگیف اتھا کر، جنے قدر نا خدا نی انتقام سے سوب کیا گیا، وفات بائی (منتقام سے سوب کیا گیا، وفات بائی (منتقام) ۔ اس کا ایک رشته دار، اشریب جس کی سید سالاری اور سیاست دانی کمی

تہرت تھی، دارت تخت ہوا۔ گراس آنامی روسیوں نے بدیل وظفم سے مانخت اور نیز باہے عالی نے انغانی فتح سے بعد کی بدامنی سے فائد واٹھا کو اُٹھا کی صربوں ر

مبدیر بہت میں مصلہ کا یک معاہد ، کیاجاس ملکت کے انتزاع سے کے حلہ کر دیا اور واقعتہ تقتیم لک کا یک معاہد ، کیاجاس ملکت کے انتزاع سے مراد ن ہوتا۔ اس حال میں اگر ما در شاہ خروج نہ کرتا توایران پر نمبی و ہی گزرتی ہو

لوگونگریگرری ـ

تنیدی اوٹاه (مین) کا بیٹا طہماسپ بھاگ کرشال مشرق کے نیفتوح میر بہنرمیں اور سنامی انٹاکی برزاریوں نیست کا کرشال مشرق کے نیفتوح

اصلاع میں پہنے گیا اور لقب تناہی اضیاً دکر کیا تھا اس مضد سوتر کی کا تسکوک انداو تھی حاصل کر لی اور معاوضے میں ان صوبوں سے وست برداری کا اقرار کیا جس پر لیطنیں

قابض مرکئی تقیں انھی دلوں میں کھرنے دفات پائی البتیہ ترک امٹسر بنے میں کھان ملے یہ لیک زن دند

بڑھے کیکن افغا بی نوجوں نے بنیراس بدنا می نیے ان کی جیں فدمی روک وی کہ یہ ایک منی حاکم سے مقالبلے میں شبعہ خہزاد ہے کی ا حامت تھی ۔خو د طہواسپ کیزورطبیعت کا

اُدمی نما۔ اس کے دسائل کم اور کو ششش ہے فاعدہ تھی۔ اس کا حریف و کرنے کی جائے اس کو حضر جانتا تھا کہ استے میں ایک لائیں اور شنقل مزاج رقبی سے اسلے سے معالات کا

ان و طبیر جاما کا این ایک ایک این اور سن مزاج دین سے اسے سے معالی اور اس مزاج دین سے اسے سے معالی اور این اور ا رنگ بدل گیا (علائے اور بنا اور بنا اور کنا اور کنا اور این کری کو تھو رائے ور سے الئے اسپنے احداد کی اور این ا

دلفريب جانشنى ميتراكني في شخص ما در فلى ، جماينده دولت فارس كا الك اوز فليكلفت كا حرميت فالب بناء ايك ترك قبيل كا آدى تما - كميته بي اس كا إب أدنى يضاور

فویاں بنا مے مبداوتات کیاکہ تا تھا۔ نادر کی ابتدائی زندگی میں بہت مسے نشیب و فراز بیش آئے۔ سرہ مال کی عرض کو اُزگر کہ استے ایک فارتگرانہ و ورسے میں اسے

کڑے گئے۔ چارسال بعد وہ جان بچاکر بھاگاا ور فراسان کے ایک چوسٹے سے رفیس کی نوکری کی بچولیتوں کا رفیس کی نوکری کی بھر کولیتوں کا

ب<u>اث</u> بائ<u>ت</u>تم

مرگره و بنگر نمودار بردا اورا پنے پرانے دشمنوں (مینی از بکون) پر اس بهاوری سے مطے کے کہ والی خراسان نے استے لازم رکھ لیا۔ گر حیدروز بعد بی تازیا نے سے خبر لی اور برطرت کر دیا۔ پھروہ اپنے چیا کے پاس جلاگیا جو قلات کا حاکم ہوگیا تھا۔ لیکن و دبی تادر جیسے تکلیف وہ فیق سے جلد حیث کا را با کر خوش ہوا۔ گراس کر صے میں ملکی وافعات نے اس ناما نوس لیکن زیرک نوجوان سے ساملے نسب و لیخواہ اور سلس کا میابی کی نئی را ہیں کھول دیں حتی کہ برخی گیا۔ شرح اس اجمال کی ہے کہ افغانیوں نے ایران برحلہ کیا اور اس برائنی کے زبانے نین اس بہادر ولا تو بحب وطن کے گرو تھوڑی سی فوج مہیا ہوگئی۔ اس سے چیا نے یہ کارنا مے شکر دوبار و بلایا آقلات آفلات آفیات نے اور اپنے تھیں بت زدہ و بازشاہ کی دستگیری کرے۔ نادر نے لیک کہی بگذشتہ تھیں دو اس بھوگیا۔ اس سے جا سے خراسان کے افغان حاکم پر چیا کو ماد کرخود قلیم پر خالیا ورشاہ طہوا سے نے ایک و فعہ اوراس کا گناہ معان کیا کیوفکہ اب نادراس کی گرائی بنیا نے کا منامن ہوگیا تھا۔

بین نا در شاه کی سوائع میں ہماں تک کوئی الیبی چیز نہیں جو فرنگی نا لمدین کی دسیری ا باعث ہولئکن ہمیں ہوس اقتدار وسلطنت کے اس کد سے چٹھے کے نبع تک بہنچنا مناسب معلوم ہوا ، میں نے آئے چل کرا بیسے زبر دست بہلاب کی صورت افتیار کی اور فائدان ہیمور کی کے بورید ہ قد کو یک بدیک تباہ و برباد کر دیا ۔ نیز اس کم نسب، ناتعلیم یا فقہ میں متدین ، لیکن کمال عاقل و متاز عود ساختہ بیا ہی نے ، جیرت انگیز مرمت سے ساتھ وہ فوجی اور میاسی کار ہا ہے غایال انجام و سے کہ اسے شاؤونا ور

ام نے زوال پذیرابل وطن کی شکستہ مہنوں کو تازہ کیا ۔ انحیس و صلام ندی، استقامت اور صابطے کی تعلیم دی بھر آنھیں ہے در ہے سیدا ن جنا کے تا آنکہ پائے تخت پر دوبارہ قبضہ ہوگیا ۔ شاہ ایران بھال ہوا ۔ انفانی فاصب ملک ہے مارکر مجلگاد سے مجھے اور بھا کتے میں گھیے گھیے کہ مارے گئے ۔ ہم ہے وہ سامل بحریریا پرصوبت دشت وبیا بان میں گھیے سے رہنتا کائے ۔ دوسری طرف روسیوں کی

مح خزر کے کنارے کنارے میش قدی روک دی اور اس طاقت سے جہ برطر ف ہ<sup>ا</sup> تق<sup>ا</sup>یا وُں بیسلار ہی تھی، قابل المینان *جید نا مسبوگیا ،مغرب میں عربوں کا سدبا* کیا اورشال من سلطان روم كوييا اوراس كجان نثار ول كاسرنيكي يكرشة معالث جوصوب لوات سے بل گئے اتمے ، و وایک ایک کر سے واس مئے اس سلسال جنگ میں سخت بزیست ای انے کے بعد (سنتا کائے) میرت انگیز مرحت سے اس کا بدل لیا عالانكه وه فكست بالكل تباه كن نظرآتي تقي اورآخري اس خزيز محارب كوبهمه وجره سے ا*س طرح ختر* کیا کہ دولت ایران ک*ی حدود ج*ہاں پیلے تمیں و ہاں تگ ہر گئنس (مصاباء) متغور ک سے خانمان شاہی کو دودھ کی کمی کی طرح کال بھنیکا اور بلیک کا*جدا گامهٔ ندیب* ایک ون میں بدل دیا مینی تما مرازل ایران *کوجه آ اور*یک به یک مننی بنالبیاتاکه دورسه اسلامی مالک کوفتح کر نے میں اُسانی ہو۔(م<del>لاسا کاعمر)ا</del> نغانیوں **سے** ان کی ایران پر فوج کشی کا نتقام لیا گرساتھ ہی ایسا برتاؤ کیا کہ وہ اس کے مطبع اوروا سے مِ فا دار بو گئے ۔ سندوستان ریجلی کی طرح گرا رض کاعر اُنظاماع اُنظام کی سیاه کوا کہ ہی موری من پراگنده کر دیا ۱ورلرز تے کا نیتے باوشا ه کومبورکیا که کمبنی بن کرفاتے کے نشکر میں حاصر ہو-بغيرمز يدمزاحمت محبنيدوستان سيم يرشكوه دارالسلطنت ميں داخل مبوا-اس ميشم وفاق خزائن اردًا ہے۔ ماشندوں سے سخت تا وان امیروں سے نذوروتحالف اور ببرونی صوبول سے محاصل وصول کئے بلطنت کی تبرت بہشہ کے لئے اور تقریباً استی بی کا ے ہوئے نرسل کو اکھاڑنے کی کوشش نہیں گی۔ لینی ماورائے شدھ کے (اصلاع حصین لینے کے ملاوہ سلطنت کی لڑکھڑا تی عار لدئی نقصان نهبنیا با اورشکست خوره ، با و شاه کونه صرف اینے منصب بریجال رہنے ما بلكه مربيانه شان سسے اس كى فرما ں روائى قائم ركھنے كى كفالت كى يہاڑوں كے ربريہت دروں مسے تین کروربونڈ سے زیادہ مالیت کا اُل فینمت بخیر دسلامت یار ہے گیا۔ شال کے وشنی قبائل میں دھاک ہمائی اور وسط ایشیا تک آئینے نام کی دہشت پھیلادی۔ ولی عبدسلطنت کو اندمعاکرا کے طرح طرح سے شبعات اور کنے نئے جذبات براتکیفته کردیے دستال از) اوراسی بنصیب منظر مرسے بعنول ایان کی انھیں کال دیں۔ پیر فرصت سے بشیان بھی ہوا گر نیوخاص طور پڑگیں نہ دوا۔ بلک ا پنے تاسف سے

آب تم ثبوت میں ایسے وضیانہ اور قابل نفیدین ظلم کئے جن پرنفیدی آناشکل ہے اور جالیک غلل دلعل زمیر کرچہ کہ تاہد مسکتریں جس میک کسرینے وال سرسط المان وورا، عظم یہ وفاد ہو

دیوا نے ہی کی حکت ہو سکتے ہیں جس کک کوغیروں سے بچایا اور و دبار عظمت وفلاح سے بہرومند کیا تھا، اسے بحراق مصائب کا تنکار کر دیا جوایک بے لگام اورخرنی استبدائی شدائد کالازی نتیجہ ہیں۔ اور آخرایک خونی کے ناگرمانی حلے کا تنکار ہواد سے ہے ہیں ہے ہوں کے

محیب و براس انگیر وبرق رفتار زندگی کی سرگزشت بے جرابی معامرین کی نظرین تمور و افی لاسے بچد کم درجے کا قبراللی منتقا اور جے شہنشا، فریڈرک ٹانی سے

لچے کم یہ حق نہیں مینچیا کہ ( اُ اُمچہ بر وز گالا) کے نام سے یا دکیا جائے کے اُلا کے اُلا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ ا دربار دبلی سے ناور ثنا ہ کی نزاع کابڑا سبب یہ ہوا تھا کہ اِس سے بیف افغان

وشمنون کو بهان پناه دی گئی تھی جب وہ دریا ئے سندہ از کر سرطرها تو ملک میں حیرانی اور کمال سراسیکی پیسل گئی۔ اسے روکنے کی ایک مضطربا نہ کوئششش کی گئی تھی مگرجد ساکہ قامدہ

کمال سامیعلی چیل کئی۔ اسے روٹے کی ایک مصطربا خداد سسن کی کئی تھی کمرجیسیالہ قامدہ ہے اس میں فوری اور ناقا بلِ تلا فی ناکا می ہوئی۔ دہلی میں واقعل ہو نے سے قبل کے حالات خود اس نے اپنے بڑے جیٹے کو جرآیندہ اس کی سیاست کانسکار سوار تحریبہ

کا و سے دوان سے اپنے برے جیے توجو ایکدہ اس کی میں عنت کا حکار ہوا ، حرجیہ گئے ہیںا دراس سے سب سے صنہ وری اجزا ذیل کے حاشنے میں درج ہیں گئے۔

ا منادر شاہ کی سیرت وسوائح کا اہل ورب کے ول پرجوائر پڑادائس کا المباراس عجیب وغریب روایت سے بھی ہوتا ہے، جس میں آور کو برا بان دسوجد و علاق تو آجر برکا باشند و ثابت کر نے کے شوا برش کے سکے سے اب بہت کم موگ جانتے ہیں۔ سوا برش کی سے اب بہت کم موگ جانتے ہیں۔ لا مادر شاہ لکھتا سے کہ و

"بهم نو داس دوز ( عِنگ ) کے مشاق تے ۔ لهذا نور آخید و فرگا ہ کی مفاظت کا انتظام اور خدا میں مفاظت کا انتظام اور خدا سے دو ماکر کے گوڑے پر معادر ہو سا اور میں این ہے ۔ دو می نفط کک سخت کے سخت کرا گی اور تو بھا گی آتش بادی ہوتی رہی ۔ پیوخدا سے تعدیر کی مد دسے بھال سے شرکنال بہا دروں نے وشمن کی صفول کوشک تا اور میں سست پراگندہ وگر میزال کر دیا ۔ لڑائی دو گھنٹ اور بھر ڈھائی گھنٹے تعاقب رہا ۔ دن چھیئے میں ایک گھنٹ ہاتی تھاکہ میدان وشمن سے صاحب ہوگیا ۔ اس کی لشکر کا و سے مور بھاور و مدم مضبوط تھے اس کی لشکر کا و برہم سے اپنی سیاہ کو حلے کی اجازت نہیں دی ۔

## نا درشہر دلی میں داخل ہوا توگو فاتے کے مجلہ حقوق منوا نے اور باقاعدہ زرسانی بر

104

اموال کیز بہت سے ہاتھی، کچے بادشاہی تیمیں، اور برقسر کامیش قیمت سامان نتے کے جلد و میں ہمارے ہا تھ آبا۔ وقمن کے بین ہزارسے زیادہ آدی مارے گئے اور اس سے بھی زیادہ ترفت اور میں ہزارسے زیادہ آدی مارے گئے اور اس سے بھی نے ہوئے ہیں ہم نے شہنشاہ ہند وستنان کی فوج کو گھیر لیا اور انتظام کردیا کہ باہرسے میں مدرفت کا سلسلہ سدو و موجا ہے۔ اس کے ساتھ تو بیں اور ندنوریں تیارکیں کہ تا ہی درموں کو گواکہ زمین کے برابر کردیں۔

به شونشاه اوراس کے اہل خاندال ربلی روانہ ہوسے اور جمعرات (م) ۲۹ر فلقعد کوہارے ا رچیرا قبال نے بھی اسی سمت حرکت کی ۔

المجثتم

آما دہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ،خوفہ وہ باشندوں کی جان اور آبرو کا یاس ا در لوٹ مارسے اضراز کرناچاستانتا۔ وہ ایک بادشاہی قصرتیں فروکش ہواا درامن قائم رکھنے کی غرض سے یا ہی شہر سے محلول میں بہرے پر مقدر کرویے میہ معی مکم دیا کہ اکر ٹوئی رہا ہی کسی مندی کوشائے گاتواس سے ناک کان کاط ویے جائیں اعمے۔اس سے اتظام کی منتحة مشهور تفي - لوگول مين اس كي طرف سيعة بشت كي بجائ رفته رفية عداوت الل مربحون ممل کم لکھا ہے کہ وہ نتح کےمعاو سفیس بارشا ہ کی ساری دولت اوراس کے برول کی متاع کامعقول حصدا پناجی سمحتا تھا بنزائہ شاہی کے مزر وجامبر جوشا ہان علید کئی نثیتوں سے جمع کرتے آئے ہتے ، وہرب محدثا وفر فاتخ کے حوالے کئے۔امرامے کبار نے جی اپنے باوشا وکی بیروی کی اور تمام نفذ روبیہ ماگیا لیکر، ان کی وصولی کے بعد صوبوں سے باقیات "کامطالبہ اور شہر و کمی *ہے۔* اً باشندوں پر بہت بماری تا وان مائد کیا گیا ، طرّہ یہ کہ ان رقومہ کی وسولی کا ٹھیکہ ے متاجروں کو دیا گیا اور امھوں نے اہل وطن کی اس صیب سے فائد ہ اٹھا کر العدوروى سعداسينے واتعد بلكا - اس كالقين اناشكل ب ينانجد ناورشا مركاك جتني رقم جمع كي حتى ،اس مسين جاريا نيج گنا زياده روبيه وصول ليا .. باغیریت اور نیزمال کی مئت ریکنے وا۔ برمه ه كنى يَتِّنى كمرتبيسرى رات، نادرشا ه كى نائماني موت كى مېلك افواو نے قبضائے شہر ہے رہے سیے مصائب کی تکسل کردی عوامہ نے اُن ساہبوں کو حدمطرت حفاظت کے لئے مقدّر تھے، قتل کر رہاا ور عائد في الصين سيا في كالمنسش ما كى بلد عوامراك سي المنط والفس كا بٹیا و ہے بش کھرفان ہے تمیزی کو نو وکر نے کمیء من سیسے قاعد روانه کئے مگر مجھ فائدہ نہ ہواا دریہ قاصد بھی تلوار سے گئے ارکے آبارے گئے صبح ہوئی تو وه سوار ہوکرخو دحیلا کہ ان خیبہ وعقل وشوریدہ سرلوگوں بن داتی اثر ۔۔۔ کام لیکن ابنهم پیکوشش هی دائیگان گئی اورخوداس کی جان پرحله مبوا - آخراس کے صبر کا بیما نبیخلک گیاادد اس نے مثل عام کا حکم و سے دیا ۔ عرام کا بیہو دہ گروہ تواسی وقت مینششراور ان سیا ہیوں سے حن کا خضب حق بجانب تھا اس فر و براعام بوگیا ۔ لیکن اب اس سے کچھ نہ ہوسکتا تھا ۔ خوفناک قتل مام واقع مبوا اور اس عقوبت کو آتش زنی نے اور بڑھا دیا ۔ اور شہر سے اکٹر حقول میں شعلے بھر کے گئے ۔

تندخوفاع اس وقفیں ایک سیوی آگیا اور سرجون کیکم کے بقول مو وہیں اس فدر کبید وار کیکم کے بقول مو وہیں اس فدر کبید وا ور کہرے سکوت میں بیٹھا واکہ اس میں خلل ڈاننے کی کسی وجات نے ہوگئی تھی۔ آخر کار بنصیب محد شاہ ، وو وزیر ول سے ہماہ ، و وٹرکر بے تی شاسا سنے آیا اور فراد کی دعمیری دعایا کی جان محمد کی دعایا کی جان محمد کی اسی وقت تعمیل ہوئی اور خابت اور فور آفتل عام کو رو کنے کا حکم جاری کیا ۔ اس حکم کی اسی وقت تعمیل ہوئی اور خابت موگیا کہ یہ خوان کے دو تقدیم ہوئی اور جہوں کو گیا کہ یہ خوان کے دو تقدیم مولی دعمہ دی وعب رکھتا ہے ۔

اس مہیب صبیح کو کتنے نفوس ضائع ہو ہے ؟ اس کا انداز ہر آوفیکن ہے ہیکن بر اس کا انداز ہر آاوفیکن ہے ہیکن بر اس ک بر شہر ان کی تعدا دکتیر تھی اورو وہر سے قبل انتقام کی الموار میان میں نہیں گئی ۔ مبدیر بھی کئی سواشناص کو ، بغا و ت سے افوا یا شرکت کر نے سے جرم میں ، تحقیقات کر نے سے امرا یا شرکت کر اے مرم میں ، تحقیقات کر نے سے امرا یا شرکت کر اور کا کئی ۔

وہلی کے نالائق بازاریوں کے افلاق میں حد تک گرگے تھے،اس کا انداز ہ اسی واقعے سے بخوبی ہوسکتا ہے کہ ایرانیوں کے زصمت ہونے کے چند ہی روز بعد

له ریفله به کرودشاه خود و و در گر به تحاشا نادرشاه کے ساست آیا اور فریاد کی کیم ری دعایا کی جائی کی جائے مصد تاریخوں میں ہے کہ محد شاه نے نواب نظام الملک آصفیا واقع کی ناورشاه کے پاس میم جائن کی خال اللہ وائی کی تعمیل درج به نواب نظام الملک و مان کا تعمیل درج به نواب نظام الملک و درج به نواب نظام الملک امتحاد المدور مین دورا مین نواب نظام الملک امتحاد الدور مین دورا مین نواب نظام الملک امتحاد الدور مین دورا اور این می خود این باس سے اور دوسر سے امراء سے و تو جس کر سکے ناورشاه کی اس محدم دوران اور المان والی مواب مواب المواب مواد المن می واقعی المان می اوران المان والمی مواد المان می اور المان والمی می و المی مواد المین می و المی ناورشاه کی اوران والمین می و اسلام کی دوران والمین می و المین می و

امخوں نے اپنی گذرشتہ ذلتوں کا خود سوانگ بھراا ور اس ہیں اپنے فاتحین کے ونخ اچیروں اور وخنیا نه مکتری دمن سے چند روز پہلے ان کی روح منا ہوئی ماتی تھی) نقالیاں معی خاض

نادرشاه دو مهيني دېلې ميں قيام کرنے اورايي منجطے بيٹے کی تا ہی خاندان ميں شادی کرنے سے بعد وطن کی جانب والبل روانہ ہوا ۔ کہتے ہیں اس نے محدث مرک ت کچھ نیک معیمتیں کیں اور یہ توسلم سے کہ اہل سند کوا شیخہ منل باوشا مکی بیج ماطاعت ت پیسا رمال برواری کی شخت تاکید تی اور ڈرایا کہ ایسا ذکر و سے تو دو بار ہ آکر تمس نہس کرو الوکا ينائخ ابيغ كشتى مراسل كآخرس يتهديدى الفاظاتح يرك كالأخدا ذكرك أدايسامو لِن اگر ہمتھاری ایپنے با وشا و کے خلاف سکرشی کی خبر ہمارے کان مک ہنچی تو بوح روزگار

یں ہے۔ سے ہم تھارا نام تک مٹا دیں گئے۔ لیکن اس قسم کامیلان تھا بھی تواسے اپنی دھمکی پڑٹل کر نے کی فرصت نہیں ملی۔ وهرخاندان مغلبيه كي دفوركا تى كشتى ان هبيخ فسيحتول اور رقب دار دهمكيول سيعة تنتي ترى ہُس جتنیٰ کہ خو د تا درگی تباہ کن آید اور قتال اس کے ڈبو نے کا توی سبب بن کئی کیونک اسی نے اس فاندان کو بری لحرح ذلیل کیا اور کوٹا ۔ نا در سے محدثنا و کوشکست اور دارالسلطنت کے ساتھ ایسا نارواسلوک کرسنے سے بعدی بند وتان کے بن بہتین صوبے ملطنت سے حدا ہو گئے جیسا کہ شرقی سیا بیات کا عام ممول رہا ہے۔ یہ نبگا آرہ بهار اورار سید سے صوبے تھے جمال ایک نئے اور منجلے شخل نے علا خد متمار سلطنت قائم کردی اس کا نام محدعلی خا گرآخر میں علی وردی خان کے تقب سے شہور ہوا۔ اس كاباب ميېزرامحدالتدا مين منظيم شاه ٧٠ ( وغطيم الشان ؟ ) كي سركار مين نوكر تفاليكن اس نبہزادے کا خاتمہ ہونے کے بعدار کیسے کے ناملے ناظم شجاع الدولہ کی ملامت میں وافل موااورا بنے دو نوببوں، محدا ورجاجی احداد تھی اسی سرکالیں نوکرکرا دیا۔ انموں نے بڑے بڑے عبدے اور شجاع الدولہ کے مزاج میں بڑارسوئے عال کیا شجاع الدولہ مرا (شر<u> الشياعي) تواس كابي</u>نا معر فراز خال جانشيں <u>مواجس سے شجاع الدول بيت</u> نادا ضر<u>ت</u>ا.

ك ميلكري " تاريخ إيران مد

غالبًا محمدا وراحد بھی اینے مربی کی اس ناخشی میں ہم خیال تھے اور کمن ہے کہ نئے ناظم نے ان کی کافی عزّت و تو قیر نبھی نہ تی ہو، بیں انھوں نے مٰل کر سازش کی اور سرفراز خال کو اکھا ط چیینکا (مشتا کے آئم)چند سطرو ک میں یہ نطے کرناکہ کس صرتک یفعل مض غدار کی سرمنی تضااور نس مدتک سرفرازخاں یا آس ہے ندیبوں کا طرزعمل اشتعال کاموجیت ہوا ،آنیازہیں ہے اور نہ شایداس کو سطے کر ناا ہے تھے صنوری ہے کیکن اسی واتعے تے بعد سے محکت کی (علی دروی خان) کی زندگی کا وه و ورشروع بوتا ہے، جراس عبد کی ابتری اور سیاسی اغراض سے تصاوُم کی نہایت عدہ مثال ہے اور سی و واہاب تضیع گذست انتظام ہ مٹا نے اور نیا نظر قا نمرکر نے میں مصرو ب عمل ہے ہے اسی کے ساتھ ملی وردی کے واقعات يرهكريه عي الدازه لبوتا ب كه ال تخص مي ليسي حيريت انگيزمتعدي بهري موئی تھی عالانکہ وہ اسی علاقے کا باشدہ تفاجس کی نسبت عام طور برشہور ہے کہ وہاں کی ا ہب وہوا آدمی کو لا زماتن پر ور متن آسان اور کال بنا دیتی ہے لیوں بھی علی وردی کے کارنامول کو مختصر طور پریان نه کیا جائے توسلطنت کے انقدان و شکستگی کی تصویر بالکل ماتقوره عائے **گی** اور **سراج الدّوله** کی چند روز حکم انی کا سبب بھی طرح سمجھ میں ا نہ آے گا ، جس کی تخریب کے بعد انگریزوں کی حکومت بنگا ہے میں قائم موئی۔ القصد على وروى يبطيه سرفراز خال كي طرف سي بباركا طائم نشار **ہرفرازخاں کے خاستے کے بعداس نے وہلی کی حریص و زوال نیدیں حکومت کے س** بآساروبيه و ے کرنبگا سے کا واقعی قبیضه اور میتوں صوبوں کی صوبہ داری کالفتہ ا مراما محمراً فی ایسے میں ان ونول مسرفراز خال کا بہنوی مرشد قلی خال ما کمرن*ت* لے رشتہ داروں نے اُجارا کہ علی وروی خال کی دوستانہ فرمایش قبول کرنے کی جائے مشہ زمانی کی جوکھوں مول بے الرائی میں مرشد قلی کوشکست ہوئی۔ وہ بچے کلا گرآنیڈ ہ ش میں کیسنے پرا مادہ نہ ہوا کہ کئا۔ ہیں علی وردی نے اپنے بھیسے صولت جنگ وآحد) کوعاکم مقدر کیا تھا ۔اس نے رعایا اور فوج دو نوں کو بگا کرلیاحیں ہر وہاں ولت *خلگ کو مکرٹ* کرسم**ہ فراز خا**ل کے ایک اور عب بیز باق فال كے حالے كرديا -اس شكام سے دوبار ، لاائى چوكئى مولت سے اں باکے تواہنے لڑے کو بیانے کی غرض سے تیار متے کداڑ نسید با قرطال ہی کے

ا ہجئے تم

لے کروباجا ئے نیکن علی وردی خال نے اسے بیٹ نہیں کیااور دوبار ہ فو ا قر خان **کوشکست** دی جونوکت *خنگ کوموت کے مُمنہ سے حط* ظامر کے اطمینان سے بائے خت کی طروب آر یا تھا کہ تکا یک ربیٹوں کا ٹنڈ کی ول اس کی تلاش من جلاتی تا ہے اور مسیب عمول خار تگری اور زرساتنی پر کے مربر فرنس راکھوجی بھو نسلے کی پہلی کوشش تھی کہ یے فوجی سروار مصا سکرینیڈ ت کوچالئیں بنرارسوار ویکر (شا کی)مبند وٹٹان رچٹا کرنے کو نسے بردوا ن پنہجا ہو گاکہ اپناہھاری سازوسا مان وہاں محفوظ واندکیا ملی وردیمتکل ۔ مر کالشکر آینها اور نواح بر دوان میں فارت گری و تاراجی *شرع* یری جیند متنا بلول اور معرکول سے بعد مرتبطوں نے دس لاکھ روید اسکروانس جانے ر آباد گی ظامبری مگر علی وردی نے انکار کر دیا اور اسپین متعتر مرشد آباوتک بینج جانے کی ، یا پنج میزار میا ہی رہ مکئے گئے اور مرمیوں کے علے ہوکہ منزاروں آ دی کی بھیلر ساتھ ہوئی تھی ۔ علی وردی نے حکہ دیا تھا کہ یہ نے اور کشکر کے ہمرا ہ روانہ ہوسے نیتنچہ یہ ہواکاعلی دروی کو ىا ئى مىں بىرت نقصان أئمَّا نا برل<sub>ا</sub> ،سارا ساز وسامان <sup>،</sup> خصے ، توہیں راست<u>ن</u>ے برجو کئیں ، اوروه تج تضر دن كتوابنهج سكابهان صولت حنگ ( مصر تجي مذت پيلماس -یسے کے باغیوں سے خان ولائی تعی ) کمک لیکرآگیا ۔ ان مصائب میں بھالسکر کی شرائطِ صلح اورسخت ہوتی جاتی تھیں *لیکن علی وروی خال احیس ما سیننے* ۔۔ ب يمير جبيب ناى سردار عصوبه وارنكا له كى رفاقت جيور كرمونيك كا ت كے مائد مرشد آبا دير جويٹا گر على ور دى خال گئى كى مزلیں طے کرتا ہوا وقت پر بہنچ کیا اور گومر ہوں سنے اس کے رفیق اور مرشداً باد مے ے ساببوکارفگٹ سنگھ سے، نواب کے آتے آتے تس لاکھاٹیڈی کامال د سے پیچگیا ۔ا**س** سے بعد مرہیے آس ماس کے علاتے ہیں اس طرح عیمل النے کہ منگاہے ہیں گنگا سے غربی جانب نواب کے قبضے من شہر مزند آبادا در مضافات تعميسوا ، تجد باقی نهين او بهرسات كاد او تصاليكن اسى وقفي من على وردى خاك نے <u>له-اسکاط-</u>

<u>بہت</u>تے

امیں تیاری کی که انجی ندیّا ن چرمی ہوئی تعبیر که و مشتیوں کا کی بنا سے مطرحی ندی سے یار اُترآیا یاس کی تازہ دم فوج کی آرا مدنے وہمن کے واس محرر سے اور وہ کھرائے فِرار ہُوگئے۔ اب علی وار دی خال کی باری تھی کہ مربیٹوں کا خیمہ وخر گا ہ میصینے اور کھیں تھے منگلوں میں کھدیر تا بھرے ، کچھ تدت سے بعد حلہ آوروں نے بھر ترتیب ورمت کرلی اورکٹک پر بورش کی ۔ وہ دوبارہ علی وروی خان محممقا بلیں آ مے مگرنگست کھائی اوراس کے علاقے سے باہر تک ممکاد کیے گئے ۔دملی کے ناتوان بادشاہ نے مجی اس کار خایاں کی قدر کی اور صوبہ وار 'اس کے محتیجوں اور ٹرسے مبدہ واروں کوخلاہ ہے سرفرازكيا على دردى خال كوخلعت إ درايك مرضع بحِامة حنح بحبيحا اور د ومسرى طرح مجي اَطِهَارَ نُوازشٌ وَخُشُوهِ يَ كِيا ٱگرچهِ وه اب محض برأت نا مرتحد ضاه كا ما تحت رو كبيا مخايه چهرجحی علی وردی کی امداد کی درخواست پرصغد رجنگ نوالب ا و دره کو عکمه و پاگتی که خله آوروں کو تکا لئے میں شرکت کرے الیکن علی وردی خال کو نتے ہوائی وال کے رتماكه مسامع كاك سے فرو ما تعة اینا عام تا ہے ۔ ا دمیرا ینے نائب کی ناکامی نے اس کے اصل حاکم کی طبیعت میں اشتعال وسركري بيداكى أورخود ركھومي برا لاداشكرليكر نبكانے برج صداورا ممراضي دون ميشوا باجي راَ وَكَابِينًا بِالاحِي بِرا يضِ ناموربا بِكا جانشين مِوا منها . و معبن اساب كي سارير جن کی آینده صاحت بوگی ،اس مورتع برخودا بینیم قوم کے خلاف علی ولدی خال کا طرفدار ہوگیا اور خلید فوجوں سے بھی پہلے تنی ملد میدان میں آگیا کہ اس کے تعاقب کی بدولت رکھوجی کویندہی دورس بنگا ہے سے بھاگ جانا باد (سرس دار) رے سال میر محاسکر بنات زبروست تفکر کے ساتھ بنگا میں والاہوا اور بیت بھاری ندرا نے کا مطالبہ کیا ۔اس مرتب ملی دردی خاب نے دوسری تدبیر اختیار کی بینی بہت احتیاط اور میاری سے اینامنصوبہ نیا گروهمن کے سیسالا راور بڑے بڑسپ سروار وں کو ملاقات کے واسطے بلایا کہ شائط صلح کے تنصیلی امور ط كرك الشياس أورسب كومروا والا ميريكباري مرسبه ساه يريورش كرم أسس ته وبالأكرديا ـ صرف ايك لشكر حوفا ندان كالكوار كي كسي سروار كتحت ي الشكر كامي

ره گیبانها ۱۰ اوروه سه دار علی ور دی خال پر غدّاری کا شبهه رکهها عقا ، سلامت بچ کر (<sup>اب به</sup>نم علی وردی خاں نے اس موقع یرا وران دشمنوں کے باتھ م ، کووہ ملافیمہ لکل وتشی درندوں سے کچھ کمر نیمجمتا ہوگا ، امتما ئی دغابازی کا برتا وکیالیکن بیفل ، اس عُهد نسے سیاسی ماحل میں بحب میل علی ور دی **کی پر درسٹس بو ئی مکیمہ بھی خلا**ف معمول د<sup>ہ</sup> بھا۔ ے بحقیقت پر ہے کہ وہ طبعاً فیسامنآ دھی تھاا دراس کی حکمت علی بھی پ*یق ک* جولوگ اس کی در از دستی می مده وین، اور اس نئی ریاست میں محب سکے بنا نے میں عرقریزی تنه معقول حصد یا نے کے دعوی وار ہوں ، ان کے ساتھ واد و دیش کاسلوک مری رکھا جا ہے ، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ گذشتہ پریشانیوں میں اس نے لوگوں سے بهت كي وعده وعبدتوكر الع مراب ان سب كويد اكرنا، د شوار ما مخدوكسس نظرآ یا حقا ۔اسی سے توگوں میں بدونی بیدا مو ئی اور جب اُس نے بہار سے گلان قدر صوب كوايين سي طاقتور فق مفتعلى خار كي تحول مي وبيني سي اكاركيا ، توعلانية نزاع كي نوبت بينجي ـ فالبآ إسه وه نظير جوخود أس نف فائم كي كه إسيف بیش رو سے اسی صوبے کی خکومت یا کر ہمقا بلے پر کمر ہا زھی ، فراموش نہ ہوئی تھی۔ اور سے یہ بنے کامصطفی خال براسی قسم کے منصوبے کا خبیر محی کیا جا آیا تھا۔ بہر نوع ، اس مطالب اور اکار کانیتی به مواکه صولیه وار اور اس سے مید سالار میں کشید کی مبطو گئی۔ دونول کوایک دوسرسے سے دغابازی کا شبیبہ موسنے لگا۔ دربار میں ایک بهت ہی مدنها وأفع سي مصطفي خال كوالسبي المازمت سع في تقد دهو في المعنى الله كا جان محفوظ نتمى، حيله مل كيا على وردى خال نے بلا ماس كا استعفا قبول اور تعایا تنخواہ کا ساہے کر دیا گر حکمہ دیا کہ وہ فوراً اس *سے علاقے سنے کل حاسف*ے ۔ طَفي خال نے کوشش کی تقبی کرچنارا ورافغان سردار مجی اس کے باغیانه منصوبون یں شرکی عال ہو جائیں لیکن کامیابی نہوئی اور وہ اپنے بہت سے بیادے اوراً من مِنزار سوار ليكر و مال ميد خصت بوا ميطيع وقت چاوني كواك لكادي اور کھلے بند ول پہار ہے جبراً قبضہ کر لینے کی تیاریاں کیں۔ وبال على وروى خال كالجفتيجام سيست جننگ مه عانوا كالمابوا

خوداس سے بہار پہنچنے تک وٹی لڑائی ندلای مائے لیکن مہمت جنگا جوش میں آگرانسی آزمو وہ کا ر نو ج سے ازمود و کارسردار سے آفر نے میں تا کی نہ کیا ۔ عالانكة غود بهيبت جنَّك كيونشكر من إناطري سإبى تنقع اور نبيدا وتعبي كمة متى جنَّك من اس كا بالكل بنى فائته موجا البيكن مصطفى خان كا فيليان اراكيا اور إلتى قا بوسي بالبربوكيا يصطفي عال بمبور بوكر باضي ستاتر يراص سي مسيسمه ول ساري فوج بي ملبلی برگئی ۔ اور تیجہ یہ بواکہ اس طوفان سبے ترینری میں وونوں نومیں ایک دوسرے کے سامنے سے وار ہو نے لکیں ۔اس سے بعد ایک سفتے تک و ورسے گولداندازی موتی رہی تا آنکہ صلفیٰ خاں نے دوبارہ دیمن کی صفوں پر حلہ کیا لیکن اس مرتب مجی تقدير سنے كمزور فریق كا ساتھ ویا ۔ باخي صطفیٰ خال کے دوبہترین سردار كام آ ب اورا بتدائے بنگ، تبی بین خو داس کی انکه پرزخم لگا علی وروی خال کی آیرآلیز کرمی ب ما نا . اِد معه فواب كى يا ة أكَّلَىٰ تومِيا بحتيم كى تحده يا ه فه تعاقب کیا اورا و دمد کی مدو دمیں بھگا دیا۔ کھ عرصے بعد اس نے بھر بہمار کا رُخ کیا اور ا نے برانے مریف ہیں جنگ سے لڑا گرشکست کھانی اور مارا کیا اگریہ اس محص ما تمد والول كي مبعيت بعد من مجي ملك مي منڈلاتي بيري -رایس اُنامین علی وردی خال کو بحرمر مبٹول کی تاز ہ بورٹس کامقابلہ کرنا پڑا۔ ہی مرتبہ خود رکھوجی سرشکر بن کر آیا تھا۔ایک تواسیے نائب اوراُ نیس سرداروں کے نے کا خصر ، و سرے رخیب ل کہ نگ میں اندرونی خلفشا ربریا ہے، لبنا نواب سيسيهت بعارى مطالبات شروع كفي على وردى خان دومينة تك سے بہلا تار مل کھی دا دوستد کی شرطیں اور تہذیب و شالیتگی کی باتیں کرتا بھی گرم گرط ک دوُن كى فانكتابيهان تك كه لرائي كامناسب وقت آكيابة تب بيصنوى باتوجودوك اس نے غود میش قدمی کی ۔ تنہ و علم مرلف سبقت ۔ ست دی اورا یک **مرتبه تور**یم سرشه مسردار گرفتار میو -ہال بال ہجا ۔اس د فعہ صبی حلہ اور وں نے مرشد آباد بربلیفار کی حمی کراس مرتبیج عَلَى وروى فأن كى سركرى سنے اسپنے وارالملك كوائس آفت سے بالياء سندوشان كم بېت سے پرشکو ، شېروک برگزري نمي . په ناکاي ، پيمکتوا پرايک ادرشکست او دو برطانی تسلط کے فربیب

، با<del>ب</del>شتم

میں فساد ہوجانے ہے رکھوجی کومصلحت ہی نظب <u> سے ب</u>سا ہو جائے رس<del>فے کائے )</del> البتہ میرحبیب کی سرداری میں به پر اینا قبضهٔ سجال رکها ۱ در افغا نول ۱ در مرمبطوں کی آیا۔ مخلَّو طرفوج تقوق ی دیر کے لئے علی ور وی ضا ل کا علاقہ علانیہ جنگ دمیل ہے بالکل یاک بروگیا اورا سے فرصت مل کئی که دھوم دھام سے نواسے کی بٹا دی ریا ہے ۔ یہ وہی نوعمرنوا سانتھا جو معب بدیں ساج اللہ ولہ ہے سے مشہور ہوا۔ مگرامن واطمینان کی اس قلسیال فرصت میں بھی کہ حتک ہے د یوتا کامت د بند تھا۔ اس نطفرومنصور سیم بدار ( ۔ علی ور ری فان) کا ول پورامطنس نه تفا بکنگ پراهی تک وشمن کانسلط تفا به پیریه کم **مجونسک** کے بج بخلنے کے متعلق صیغہ داز میں خبر ملی تھی کہ دوا فغال سر دار وں کے اعلن سے و ه فسسرار بوا يغض اوراساً بسبمي اس شبهے كى تائبكه كر -کہ یہ سر دار نواب کے نمک طلال نہیں ہیں چٹانچہ اس نے انھیں ا وران *کے* سانتہ واکوں کو بر طرف کر دیا لیکن ہم<del>ا</del> آمیں توطن اختیار کر نے مجاوات رے دی ۔ یہ تعداد میں چھ مِنزار سے زیادہ اور پختہ کار وا وہاش مزاج ساربی ستنے اور انھییں بہار میں بیسنے کی اجازیت دینا اس درجہ ناعاقت المیشی کی بان تھی کے سمجھ میں نہیں اتا تواب نے الساکیوں کس ۔ زیا وہ ملات نگزری تقی که اس عکمت علی کے فیطرناک نتائج بھی طہور من آ گئے۔ رِد هدامن کے قلیل زما بنے کوخو و نواب نے ختم کر ڈیا . بینی کٹک وہیس لیننے کی غرض سے فوج کشی کی ۔ چند نوتو حات بھی احاصل ہوئیں مگر ان کے مقابلے میں نئی پرلشانی یہ بیدا ہوئی کہ میرجیفراور مطاواللہ نامی و وسیہ سالار ول نے سرمِضی اور ٹمک حرامی پر کمر با ندھی (ان میں مریخ عفروہ یں سے سے بعدمی الگریزوں نے بنگانے کاصوبہ دار بنایا) واکے مجبوراً أن وو بول كوبر طرن اور مرشداً با ديس فانه نشيس كرا ديا -اس مرتبه مجي مرسبطوں نے ایک نئے سروار جاً نوجی کی قیا و ت میں <sup>م</sup>رشد آبا دیکہ

ً بڑے منے کی کوئشش کی تھی گر نواآب نے کچھ مبیش نہ جانے وی ان شفنوں کے بعد وہ برسات میں آرا م لے رہا تھا کہ دفعة ً اس کی طوفا نی زندگی کے سب سے تند و تبزطوفان نے اُسبے آلیا ۔

وہ افغان سردار حن کی نشبت اویر بیان ہواکہ برطر فی کے عبداینے لٹیروجرا نمینیشہ رفیقوں کے ساتھ بہار ہیں بسا دیسے گئے تھے، سروار*ضا* ک تمشه خال سقے۔ بہار کا حاکم انجی تک نواب کا بحتیجا ہمیٹ جیگ نھا نے جھا ہے درخواست کی کہ ان افغانوں کو جوا پنے تصور پرمنفس اور ندہ تلافی کرسنے کے ول سے خواہش مندہیں ، رسرکاری ملازمت ہیں بینے کی اجازت وے دی *چاہئے ، خ*و دہمیںت جنگ کی نبت \_ لق بہت سی بدگمانیاں کی جاتی ہیں ، تا ہم چیا نے باول ناخواستہاس کی وزعواست منظور کرنی ا ورہیںت جنگ کے ان معزول سرواروں سے دوتین مرتبه الا قات اور ابتدائی گفتگوی میمریه و کھا کے کے لئے کہ وہ ان کی طرف سے کو ٹی کیبنہ نہیں رکھتا اور ان کی برگیا نی رفع کرنے کی غرض سے اس نے اسینے ساتھ سے سیاہی بلکہ پہرے چوکی والول کو بھی مِثُوا دیا ۔اس کا نیتجہ وہی سواجو اکثر السبی حافت کا آبواکرتا ہے کہ غسرّار آ وكبيندير ورشمشيرخال نے اس مو قع كوغالى نه جا سنے ديا اور بھرو سه رسنے والے نائب صوبہ دار کو اپنے ہاتھ سے قتل کر ڈالا۔ ﴿ وَتَعَاسِيمَ قبل سروار خال کی اس قتل میں مشرکت مشتبہ ہے بھر سیلنے بھریں جهان یه تعون ناحق مروانها ، سخت آفت بریاکر وی مه اس مار و مدار میں ان میٹھا نوں کے مزاروں لازمین کے علاوہ ، وہ سب سیا ہی بھی فوراً اسلے جن كو تقور سع ون يبل ملازمت سي برطرت كياكيا اور وه نواسس ناداض سے ۔ ہیںت جنگ سے قتل کے وقت بو گرا طربیوئی، اس میں لسي باضا بطه مزاحمت وغييره كاانتفام خارج ازبجث تخا يهبت خبك كا باب ( ما بی احد) سر فراز خاک کوشکست و سینے کے بعد این عبا فی ر ہ نوا ب علی ور دی خال ) سے لڑ حگام کے سرکاری خدمت سے دست بردارہوا اوران دنول بیٹنے ہی میں میں کی زندگی بہر کرتا یار دبیہ جوڑ نے میں ہون رہتا تھا۔ باغی سر دار ول نے اسے بھی پکڑ کرکئی دن تک طرح طرح کی شدید از تئیں دیں حتیٰ کہ وہ جان سے گزر گیالیکن اپنے خزائن و دفائن کا اس نے بھید نہ تبایا۔ تا ہم ان کا پتا چل گیاا وریہ روپیہ بھی نئی نوجیں ہجتی کرنے میں صرف ہوا ، اسی طرح وہشت زدہ شہر والول سے بھاری بجاری نذراینے وصول کئے گئے۔ بہیت جناک کی سکیم جوعلی ور دی خال کی

بیٹی تقی، اسے ابھی باغی پکڑا کر لے سکنے اور خو و بنگا لے پر چڑھا ٹی کی تیاریاں کرنے سکے دھرم کائے)

بہ بنیا و سے حِس میں سکا بھائی ا در مجنتیجا مارے گئے ، بیٹی اس طمرح باغیوں شکے ہاتھ بڑی ایسی عالت کھ کم خطب مناک نہ تھی حب کہ مرسبتہ نوجیں ہمسامیں موجود تھیں، اور اینے راہے ہے سے رفیقوں پر بھی زیادہ احمارٌ نه نظا بلکه آن میں سے نا فرمانی کی بنایر وہ اُنظی دیوں روٹسرواروں کا مجبوراً درجہ توڑ حیکا تھیا ۔ان وا قعات نے نوا ب کو کا فی ہراساں کردیا عالانکه اب نک اس کی ہمت وسرگرمی میں تبھی فیرِق نہ آیا تھا۔ تاہم اس نے باتا خیراینے بڑے بڑے براے سرداروں سسے درد انگیز التھاکی اورامنی اميان مندي كابه عنوان شالب نهاعترا ب كيا اور انفين جراس ارب وقت کام آئیں ، انعام واکرام دینے کے بہت کچھ و مدے کئے ساتھ ہی طا ہراری سے یه تعلی اعلان کیا کہ اجر لوگ میری رفاقت پر خوشی ہے آ مارہ نہیں ہیں میں ا*ل*و محمور زمیں کرتا نتیجہ یہ مہوا کہ لوگوں نے عام طور پر جش وخروش سے مبلک میں عِلْنَهُ كَا اقراركِيا -اس طرح اكثرافرادى تاسيند موكمي تو دوراندلش نواب في ا بینے تعبن عمائد کی بے وگی سسے اغماض کیاا ور ایک زور دار حکمت علی یہ افتياري كميب جعفركوا على عبدك برسجال كيااوريا سيتخت كي فاللت ایک اور بھتیجے کی شرکت ہیں عطاء اللہ خال سے تعزین کروی ۔ ساتھ ہی باغیوں پرج مانی کرنے کی زور شور سسے تیار ماں موسنے لکیں بنواب سے ایما پر بڑے سرمایہ دار انتخاص مرشد آبا دھپوڑ کر گنگا سے دوسری جانب

ب<sub>ا</sub>ئے

سطے گئے کہ مربوں کی دسترس سے اہر ہوجائیں۔ ایک سرکاری اعلان ہیں صاف صاف صاف اعتراف کیا گیا کہ اس وقت میں منہرکوان گوکیتوں کے سطے کے لئے تیار رہنا یا ہے ہے جیر یالیس ہزار فوج سے ساتھ گھرے دشمنوں کی تلاش میں فواج سے فراہم کر سے کشتیوں میں لدوا دیا تھا کہ ان کا بیڑا فوج کے ساتھ ساتھ ما تقو دریا میں بالائی رمن بڑھے ہوچ کے ساتھ ان کا بیڑا فوج کے ساتھ ساتھ ما تقو دریا میں بالائی رمن بڑھے ہوچ کے ساتھ میں موتا گیا اور اوھ یا غیول کے بڑے سردارنے فوج کی تعداد میں اضافہ می موتا گیا اور اوھ یا غیول کے بڑے سے اس بیرانے قابوط گیا۔

سرحاس اجال کی یہ ہے کہ یہ باغی بیاس ہزاد کی تعدادہ میں مرہوں کی نوکری پر آباد ہ ہو گئے سے لین اخوں نے جہاری معالیات بیش کئے ، ان سے متعلق گفتگو کر سنے کی غرض سے میر هبیب ان کے باس آیا۔ شمشیر فال سنے بہت معقول اور ماد ی ضمانت سبحدالنی اور استیں لیاس آیا۔ اس پر ہنگا مہ ہر با ہواا ور علی ور دی فال کی فوج بہنچی تو مرسط ان بافیوں کا ساتھ جھو (کر الگ کھڑ ہے ہو گئے ۔ نواب و وس بی وال مان بافیوں کا ساتھ جھو (کر الگ کھڑ ہے ہو گئے ۔ نواب و وس بی وال می فوئی کہر کا ان سے مسر پر آبہنیا۔ سر وار فال ماراگیا ۔ باغیوں میں کھل بلی بڑگئی مان سے مسر پر آبہنیا۔ سر وار فال ماراگیا ۔ باغیوں میں کھل بلی بڑگئی مان و خوان ریزی کے بغیر فتح کا مل فاصل ہوئی ۔ باغیوں میں کھل بلی بڑگئی ۔ مرسٹے تلوار چلا سے بغیر محال کی مامولی مجمول کا خیرے و سلامت لگئی ۔ مرسٹے تلوار چلا سے بغیر محال کی مدود سے اور خور ڈرکونواب کی حدود سے اور خور ڈرکونواب کی حدود سے نکل سے گئے ۔

اب علی وردی فال نے حتیٰ الامکان کوسٹسٹس کی کدان فائمبگیول اورکشت وخون سے ماک کو جو نعصان پہنچے ستھے ،ان کی تلانی کی جاشے۔ وہ خداکی رحمت وفضل کی شکر گزاری میں رطب اللسان رستا اور حس طرح، ارکے وقت میں سائقہ و سینے والول سے داد و دہش سے بیش آیا

اسی طرح مراکین اور مذہبی فرقو لِ کی خدمت کر سنے میں بھی اس ۔ نہیں کی ۔اس کی یہ فیاصی عین حکمت علی پر ببنی تھی کہ متا زباغی سرداروں کے ا مل وعیال کوچگرفتار ہو کر آ ہے تھے ، عزیت اور حفاظت سے اُن کے یساً ندول یا ہدرووں کے یاس بھیج دیا ۔ اسی قسمہ کے برتاؤ سے اسے برحببيب كوممي دوباره ابنأ بنانجا بالنجابا تقآج برا نانمك حرام اورمجونسلي ي نوكرى مين كارم الشيخايا ن انجام دنيار لإنف الكين اس ميل نوا بسمو کامیا بی نہ ہوتی ۔

آبینیه ه موسم میں و ه پیرمیدان میں بحلا اور مربہٹوں کا حکم تعاقب لرتا جِعرا - اگرچیہ وہ دُعویٰ کرنا نُضاکہ انصیں بنگا ہے ہیں مکنے زمنیں وتیاکٹین ا سے کوئی خاص کامیا بی نہیں ہوئی ۔ اِدھ اسی مصروفیت میں پرکشانی کی ایک تا ز ه صورت په پیدا تبونی که بدمزاج اور نا لائق بغدا سے نے رکستی کی حالانکہ وہی ریاست کا وارث قرار دیا جاجیا تھا۔ بوڑ سے بوا ہے گو فرط محبت میں اپنی تکلیف یا نقصان سسے بڑھکر نوا سسے کی فکرتھی بارے به بغاً وبن بلادقت فروكر دى كئى اور باغى نواسسے كوكوئى گزندىجى نەپېنىچا راُس کی اس سلامتی کو بھی ہند و سان کے متقبل سے حق میں خاص اہمبت حاصل سے پھے جند ہی روز میں نواب نے اسسے د و ہارہ اعزاز واکرام سے سرفراز کیا اگر جیہ اُس سنے اسینے اقتدار سے وہ کاملیاجو خوواس کی عاجلانہ اور ذکّت آمنر تبایی کاسبب بن گیا-

مرہوں کسے کچہ مدیت اورمہ کہ آرائی کے بدر کرکار پیدیمین شطیل پر مصالحت کی امک صورت یہ کل آئی کہ کٹائٹ اُن کے حوالے سر دیا گیسااور مَنِكا له كَي مَيْوَتَهُ سِم عوض ميں سالانه باره لا كار ديدا واكر نا قراريا يا دماھيجاڙح گویا علی **وردی خا**ل مومیدان جنگ میں متلہ شنطیے ا وراینی پیران ساکھی بمی کمال توت وستعدی کے با وجود، اینے ممعصرصوبہ دارد کن کی تقلید

له به وه ای وقت انگهتر سال کانها به

کرنی پڑی اور مختلف و شمنوں کے بے در بے مطے رو کئے سے باوسف اگر گردن نرجمی تو کم سے کم ان اڑیل اور لائجی وشمنون کے لئے تقبلی کامنہ کولنا اور اپنے لک بیں ایک چیاؤنی ڈالنے کی اُسے اجازت دینی پڑی کا کہ اس مھالیحت کے بعد سے وہ امن و فراخت کے ساتھ حکومت کرتا رہا اگر چرمتعبل کی خلش ضرور رہتی تھی ۔ اپنے نواسے کی طبیت کو وہ نو رہا اگر چرمتعبل کی خلش ضرور رہتی تھی ۔ اپنے نواسے کی طبیت کو وہ نور ابل نے زیادہ لاکن عزیزوں کو ہمیشہ کے لئے جُداکر دیا ، نومعلوم ہوتا ہے پھراس نواسے کو عروم کر دینے کی اس میں ہمیت نہ رہی یا مکن سے اُسے نو ت ہو کہ ایک ایک ایک ایک ایک کی آفت بیا ہوجائے گی ۔ علی وردی خال سے سند وستان میں فرنگیوں سے ترقی ایک کرتے کی بھی صاحت انعاظ میں پیشیں گوئی کی تھی لیکن انگریز وں سے ترقی اختلا فات سے با وج داس سنے انعاز کردیا ۔ اختلا فات سے با وج داس سنے انعار کردیا ۔ اختلا فات سے با وج داس سنے انعیس جبر اُنکال دینے سے انکار کردیا ۔ اختلا فات سے با وج داس سنے انعیس جبر اُنکال دینے سے انکار کردیا ۔ اختلا فات سے با وج داس سنے انعیس جبر اُنکال دینے سے انکار کردیا ۔ اختلا فات سے با وج داس سنے انعیس جبر اُنکال دینے سے انکار کردیا ۔ اختلا فات سے با وج داس سنے انعیس جبر اُنکال دینے سے انکار کردیا ۔ اختلا فات سے با وج داس سنے انعیس جبر اُنکال دینے سے انکار کردیا ۔ ان سے کی وردی خال کا نظر وستی معلوم ہوتا ہے ، اعلی در سے کا تھا ۔

حصول حکومت سے سکئے اس کے جو کا رراوائی کی وہ مشتبہ نوعیت رکھتی ہے۔ بھاسکرا دراس کے ساتھی سردار ول کومہمان بلا سے مارنا یغیناً سخت رفایاری بھی لیکن ان واقعات کو جھوڑ کر ، اس کا بطرزعل ، جہال بہت معلوم ہے ،

میشه ویانت ،خداتر سی ، فیاضی اور آشتی کار با پنهعصر سواغ نگار کنے اس کی سیریت اور معاشر سے کی بہت ولچیپ کیفیت کھی ہے ، اور اس اعتبار سے کہ علی وردی خال اس متازعبد کے سب

متمازا فراد من تھا ، یہ لاجواب تلمکار کی اتنی طویل تھی نہیں ہے کہ اسسے نقل کر نے میں تا تل کیا جا ئے ۔ وہ یہ سبنے ۔۔۔

د مهابت جنگ د علی ور دی خان) نوجانی سسے نثراب وافیون / نثامد ومطرب وغیره مثامل عیش و نشاط کا دلداده نه نظار وه صوم وصلوا قه کا پابند اور مبله منهیایت شرعی سے اجتناب کرتا تھا۔ اس کامعمول تھاکہ طلوع آ نتا ہے۔ سے وو تھنے قبل بیدار ہوتا اور

ومنوا ورنما زکے بعد مخصہ ص ندیموں کے رہاتھ مبٹیکر قبو ہ بیتا ۔طلوع آفتا ہے اعلاس عام مشروع ہو تاحس ہیں فوحی سے روار ، وتوانی ع ے سے آ دلمی کو جوعرضی میش کر نا جا سبے ' آنے کی احاز ت ننج کر مامنہ لراینا مطلب بیان کریں اوراش *کے فی*فن عامر<u>سسے فیضیا</u>ب ہوں ۔ دو<del>لفنٹ</del> ب نے بلا یا ہو ۔ان ہیں عمو ما اس نے بھتیجے متنہامریت جنگ ے۔ نواسبہ سمہ ارج ال**ہ ول**ہ اور نیاص احباب ہو۔ ب شعرخوا نی ہوتی یا تاریخ ومحاضرات پڑھکر مناہے ما۔ اوفات نواب ول بهلانے کے سلئے بکا ویوں کومبلا کرخوداخیں پراتیں بھی کرتا اور وہ امُن کے فروق وبیند کے کھا نے بکا بکا کرپش کر نے تھے۔ فنرورنت ہوتی تونختلف محکموں سے ہاکم بھی احکام کینے کی غرض ۔ اس و فتت میں کوئی نہ کوئی واسّان گوضرور حا ضربہتیا اور تو پیسی قصص وحکایا نواب كونياتا - يحد عمومًا نصف النهار سيما مك تصنيح بعدوه أطفتا اورظه كي نماز بڑھکہ جار ہیجے تگ فرآن مشر بھینے کی تلاویت کرتا ۔ پھرعصر کی نماز پڑھتا 'اور تھوڑا ساہر وٹ یا متورسے میں آگا ہوا تھنڈ ایا کی بی کر علما۔ مِن کی صحبت میں وہ روزانہ ایک گھنیٹہ گزارتا آورمسائل شرعی پران *کی ب*ٹ جانے کے بعد مال کے عہدہ وار نواب کے پیا ہوکار جگت سنچہ کے ساتھ ے کے تفلع صلع کی خبرتاں سائی جائیں اور نواب اپنے عاملول کوحب صرورت احكام وتناتها ـاس طرح إيك تكمنية گزرتا اوربعض او قات قربي رشة واره لوجي آنے کی اجازت ل جاتی ۔ تا آنکہ غروب آ نتا ہے سے سِیا عدروشینا ل اور کچونقال اورسنحرے حاضر ہو ہتے اور اپنی حاضر جوابی ا در پینسی دلگی کی با توں سے کچھ دیر

ول بہلاتے تھے۔ پھروہ نمازے لئے الذرحلاجا یا اور نماز کے بعد نو بیجے تک محلیها میں گئنے کی بی بیوں اور منگم**ا**ت سے ملتا ۔ نو بچے یسب بی **بیاں ز**صت مِوجاً تیں اور جن لوگوں کواس سے کام ہوتا ، وہ باریا ب ہو تے بہاں تک کہ وه عمونًا جلدا وربغير كله كله است سو سنة سے اللے چلاجا تا -اس طرح سركام كا وقت مقرر تھا اور وہ اسی کےمطابق عل کرتا تھا ۔عزیزوں ، دوستوں میرالنے للا قاتیول پر اس کی نوازش کی کوئی انتها نه تھی ۔ اس کے سابقہ اور فلسی کے زائے کے روست آشنا ، خصوصاً وہ لوگ جیفول نے اس کے ساتھ لڑکین میں بہد وہ دیلی میں نبرے حالول بساو فات کرتا تھا مغداسی بھی میریانی کی تھی ان سے ماتھ كمال فياتني مسيميش أتا اور انخيس باان كى اولا دكو اسپنے دربارميں بلاكروه وه نوتين كرا جان کی توقع سے برمکر ہوتی تھیں جب تک وہ زندہ رہام کی زمی ورشفقت سے عامرها یا ہے ساتھ بھی ایسی خبرگیری اور رضاجوئی کا برتا و موتا تھا کہ شاید ماں ایسی اس سے بڑھکر مایت نہ کریں سکے اور اسی سے ساتھ اونی سے اونی ملازین وعال مبي اس كي الازمت مين الا مال مو كئه - سرمعا لم مين وه دا مسعما أي ر کھتاا ور میرفن یا چیشے کے فاہل قدراً دی کی قدر دانی کرتا تھا۔ فلیق ومتواضع، معالمات ملك ارى مي عاقل، بحيثيت سيسالار ولا وروغض كه وهجرا وممات ميده سع متصن تفا - رمنقول از داسکانش وکھن مصنف)





مسلوں کے بیٹوا کے اسے بعد باتی را اواول کی وفات کے ہمان کی ترقی پیرفوت کے حالات خریر کر مجھے ہیں۔ اس کے بعد بھوٹاریخ کا شرخ بائکل بدل جاتا ہے۔ آئند ہیں سال رسٹ کے مالات خریر کر مجھے ہیں۔ اس کے بعد بھوٹاتی اور ایپنے علی اور تسلط کا دائر و وسیع کرتی رہتی ہے۔ اسی طبع مربیٹوں کا بیر عرق کو اس وفت مک سلسل ہے ، حب کہ باجی داؤ کا رہتی ہوئے گا وہوئی مکر بیمال تک کا مجھوٹی ملک بیمال تک منصوبہ کرتا ہے کہ خطا ب شہمنشا ہی کو ایپنے کھوائے بین تنظی کر کے۔

ان وافغات کے وائٹ بالکل نے انتخاص اسٹیج برطوہ گرمونے ہیں۔ مرمبطہ رئیسوں کے باہمی تعلقات کی نوعبیت بھی بہلی سی نہیں رمہتی بلکہ بالکل برل باتی ہے جسد دنفاق کے جرانیم کووشوا فاتھ کی گہری جالیں بھی کہس طع بورے جتنے میں اشتراک منفاصد بید اکر دیا جائے ، دور نہ کرسکی تھیں ایکن اب یہ جرانیم خطرناک قوت کی لئے ہیں۔ برحید نیا بیغوا ا بہنے افتدار کو قائم رکھتا ہے گراس کے لئے بار بار اور بہت اڑیل جانوں سے نبرو آز بائی کرنی پڑتی ہے۔ وہ می صلحت وقت کی بنا برمصالحت یا دروی می فریب جانوں سے نبرو آز بائی کرنی پڑتی ہے۔ یہ طرعل بریمنوں کے سنبور نداق وحادت مے قوز یا وہ مطابق تھا

بانیم کیکن اسس کے پیشسرو باپ سے علانیة نفوق اور جران سے اتنی مناسبتِ مذر کفاتخار مرمز مسرطاروں کی اس نی منسل کے میدان بی آنے کے سائحہ معا لات کی صور سن جھی بهربت مجیه بُد لی اور سیجیب ده مو مگنی کیونکر مشر تی ساحل بر فرنگیوں کا دخل ہوگیا۔ و ویلے نے انیا حال سیلایا - بشی نفا مَر دس کا مدو کاربن گیا اور اگریزوں نے معی سیاسی معامات میں حصہ لینا مشروع کیا ۔ اعفو ک لئے ابندا میں ہیں سست سنی کیکن بھر منفایلے میں ڈٹ کیئے ا ورسخت کوشی کی بدولت بالآفر کا مباب ہو ہے۔ ایک اور پیجد گی بہ پیدا ہوی کہ نادر مثا ہ کے شاگرؤا بدالی شاہ کابل نے اپینے اُست وسے جوسبنی سیکھا تھا ، اسے دببرانا نشروع كيا اورامس نئےا فغاني ملرآ ورسيے سخت خطرہ لاخنی ہوگیا۔ شال کے سلمانوں کی فوجیں اس کی سر طروہی میں مجتمع اور مربید توت کے جرو اکبر سے آبک فیصلین مفاہد يرصف كبسنة موحمين وشديد ببم ورجاك وقف سى بعدا جواس لوم كبير كه شايان ثنال تنتها جس براس غطبم النال معرك كافيصله نحصرتها ، ان كي يوري اليك صَدى كي فازكري کی اینح کا رُخ جنید تعندوٰ ب بن ادھر سے اُدھر ملیٹ گیا۔ مرم طوں کے نشون نسباً ہر ہ کو شناه آبدا لی گفته و بالا مکهه تقریبًا نابُود و بے نشأن کردیا اوراس نوسر کی بلاد Hydra ایر الیسی کاری صرب لگا فی که گواس سے علنحدہ علنحدہ سر نعبہ میں اُنجعہ ہے لیکن محبوعی طور پر وه ملا مجمی بینب مذسکی ا در سحیر تنجمی اس قابل مذہونی که اسی عام شکھم کا کب دلبجہ اختیار کرلیتی جومحيد مدت سے اس نے اختیار کرایا سخار

برچورد و بال سے محاصل سے کا م بینے کی شخوری دوز پہلے باجی را وُ نے کرنا گاک برچی شائی کرنے اور و بال سے محاصل سے کا م بینے کی شخوری دی تھی۔اس کا دریا البکن اس کے بہت پہلے یہ مشور ہ وہے چکا تھا۔ پیٹو آنے جی اب اسے قبول کرلیا البکن اس کے نام محدود نہ در ہے بلکہ اس سے سیاسی لبساط ہی کا مائے معض کرنا گاک کی فتح وزر سنا فی تک محدود نہ در ہے بلکہ اس سے سیاسی لبساط ہی کا رشک بدل گیا کیو کمہ اس فرج کشی کے دا قعات کو بہت ہی مختصر طور پرسیا ل کرول گا کیو کمہ اس و قت مرکوز فاطر بہ ہے کہ مرجلوں کی دراز دستی کے اروبودکو پوری طرح کھول دیا مباسے میں اس کے ساتھ بند امور پرخاص توجہ کرنی صروری ہے کہ اگر ان کو صاحت طور پر نہ مجمد لیا جا کے ساتھ بند امور پرخاص توجہ کرنی صروری ہے کہ اگر ان کو صاحت طور پر نہ مجمد لیا جا کے ساتھ بند امور پرخاص توجہ کرنی صروری ہے کہ اگر ان کو صاحت طور پر نہ مجمد لیا جا کے جا تو اور آم کی مستند تا اپنے نافص رہ جائے گی اور علم کی اور علم کی کی اور علم کی کی اور علم کی کی اور علم کی ک

بالينهم

میں سمی ننطا کردے گی۔ یہ اِت که اُس نے حل آور ول کی نفدا د کا تخمینه اصل سے دُگنا تبا اسبے تمحیه خلاف مول نہیں ہے اوراس کاسبب یقیناً ہو ہے کہ اہل سندوستنان کسرت جبور وسیتے بن وربلا محافاصحت أأيك لاكه جوان يركاجله ان كى زبانون برجير معامواب - اسى يد ا ورم نے خلطی کھائی جیباکہ اور موقعوں برجعی لوگ اسی وجہ سے غلطی کریے ہیں کین اس سے البيس زياده ابهم يه إن سب كرائس في برفوج كشى نواب نفام الملك كم مكم س نہیں تو اجازت سے مونی سخیر کی ہے اور پہنے منعبلہ اور شالوں کے ایک مثال ہے کہامی قابل ستائش مورخ کے اقوال میں وکھن کی سیاسی حالت اور و با س کی حرایف مکومتوں کے بالهمي تغلقات كي تنعلق بالكل غلط حيال يا ياجانا باان مسي غلط فهي بيدا مهوسكتي معيد جو ککہ انگر**زوو بلے** کے اس وعوے سے کہ دکن کا حباً۔ جُوصوبہ وار مجھے فانو نی طور براس علانے کی محومت تفویض کر دیا ہے بہت بریشان مور ہے تنے ادر ساطی مبلک مِينَ مُوخِلًا ف معابده طرز على أخصير أضنيًا ركر نا يفيه الأسن كي ومبيست عبى ثود به سك يتمالِك موئے سے تنفے اور کوسششش کرر ہے تنفے کہ ان کا عن سی کسی الیسی ہی سندر میں بوجا۔ چپائنچ حب نواب نطام سے مفام سے منا میں اس ای سوگئی ، نز اضوں نے زیادہ شند و مد سے کوسٹسٹس کی کہ وولیے کی مثل اسمعیں معیصوبہ وار دس کی طرف سے کو نئے ندال جائے غرض ، اس میں تمبیشهد نہیں کہ کر نا لگ سے اس جلے کے متعملنی اوْدم کا بسیا ان بہت ہی ہے محل ہے۔ سپھراس کے جید ہی جیسنے بعد یا جی را و رس کا ساراعلاقہ فتح کرنے کی فکر میں تنعا اوراگر ناصر حبّاک کی طرف مسی خلاف عاویت سرگرمی کا اظہار یا مواہتو ہیں۔ منصوب کی کا میا بی می تحریم محید می تمسر ره گئی تھی ۔ دوسے ،حب وقت حله موالحلیک اس وقت، مرسطون كو قالو مبرركهذا تو ابك طرف انطا مرالملك خوراس بيشكى بغاوت کے "تاروی کھ کرسخت مترود ہور ہے تھے۔ یہ واقع بھی قابل ذکرہے کہ حب سے سنتاجی گھور بڑے کو پیٹوائے کمبیندین سے قتل کرایا ' اس کی اولا د بحومت سنار آسے بالکل انگ اور بے نعلق ری تھی ( سناجی آزا وی کی خبگ بیس را مرام اجا کا شراجیوث مدرگار تفا بسکن اس موقع بر بیلی و فف سنتاجی کے بھانی کے بولے مراررا و نے ساہوی بحدمت سلبھ کی ادر حمر نااک

بابہ م بابہ م کے حصے میں آبا۔ شرکت کرتے وقت اس نے مورو ٹی حق کی بنا برسپرسالار نبائے مبانے کا مطالبہ کیا تھا لیکن بھزننگ بھدداکے قریب میند برگنوں کے موض میں اس فن سے وست بردار موگ ۔

جلدا فواج کی قیادت رکھوجی جونسکے کودی گئی۔ بیتیواکا نشاسخاکہ میسنصب
وے کر سمبونسلے کی موس جاہ کی تشفی کردی جائے کہ شاکی علاتے ہیں دست درازی اور
فنٹنہ پر دازی کے جرمنصولے سمبونسلے سے قبلی نظر امجبوعی طور پر دیکھیے توریق شی کہی گری کی عرف کی اس کی قوم کرنا گاک
کی طرف بٹی رہے الیکن استخفی مصالع سے قبلی نظر امجبوعی طور پر دیکھیے توریق شی کہی تو می کا طرف بٹی رہے ایک تو می سے ایک تو می سے ایک می موجب کی تربیر بی تنام مرسمتی میں اس کی بہت ہمی می میں اس کی بہت ہمی می موجب میں اس کی بہت ہمی می موجب میں اور سے میں داروں کے سیابی می موجود شنے۔
مثال نظر اس قدر کثر سے دو سے دو سے مرداروں کے سیابی می موجود شنے۔

جنگ کے نتائج میرت خیز اور نصک کن بوئ گران کی تہ میں اسباب کا کوئی سلسل منتقا۔ ارکا آف کا بوڑھا اور اس کا وزیر میاسد منتقا۔ ارکا آف کا بوڑھا اور مضبوط نواب دوست علی مغلوب و مقتول اور اس کا وزیر میاسد گرفتار ہوا۔ سارے علا نفی سے نذرا نہ وصول کیا گیا ، لیکن نواب کا فرز خصف در علی کائر کی گیا اور علی اور منتقا اور شروع میں مرتبط است فتح سئے بیٹر بہٹ شئے لیکن دوبار ہ محاصہ ہوگیا اور منا کان درمذہ تم ہوجائے کے باعث آخر کار و ہستر ہوگیا دسات سال تک قیدر ہا حتی کہ دو پلے بیٹری پامروی سے مقابلہ کیا تھا مرکبومی کے باس برابر سات سال تک قیدر ہا حتی کہ دو پلے بیٹری بامروی سے مقابلہ کیا تھا اور اپنی حرص و آز کا آلا کار بنایا۔

مرارراؤکو نزدنیا می کا حاکم نبادیا گیا تھا ۔ حمر قلع میں جو فوج شعین بھی اس میں ایک حصد میٹیوا کے سپاہیوں بیٹنغل مقااگرج انفیں راج (ساہو) کے فرز کے سے تنخوا ہلتی تھی۔ اورصوبے کی آمدنی کا ایک حصہ مبی یا فبی راؤ کے فرز نداور مانشین کے نام کر دیا گیا تھیا۔ اس انتظام سے مجی معلوم ہوتا ہے کہ یہ حملہ اور فتح مشترکہ نوعیت رکھتے تھے۔

يه بأن بخوبي فا برائي كه مغلول برمرمونول كي اس قاره فتح مي رارى أتسا في اس وجه

سے بیدا ہو فی کدان سلمان امیروں میں باہمی صدونفا ق تفا اور ل کرکا م کرنے کی الجیت بنتھی۔ بہمی سب کوا قرار ہے کہ ووسٹ علی پر اچا بحب طربوا گروہ و بڑے استقلال سے لاا۔ البتہ جندا صاحب کے سنعلق اخلاف ہے بعض ارتی سے بیان کرتے ہیں کہ یہ چا لاک سیاسی البتہ جندا صاحب کی امدا و کے لئے بمحب براحد رہا تفا اور مبض مورخ بیان کرتے ہیں کہ یہ چا لاک سیاسی شاطر اپنی ذاتی مقاصلہ کی فاطر خیاک کے میدان سے دور ہی دور رہا۔ اسی طرح کو یہ قرب فی با پوری طرح اس سے کو میراسد کی دساطت سے وشمن کے ساتھ صلح ہی با پوری طرح است ہے کے صفد علی نے میراسد کی دساطت سے وشمن کے ساتھ صلح ہی اس طرح کی کہ مربطہ فوجوں کا ترجنیا بلی اور اپنے پُر ہوسس بہنوی کی طرف بھیر دیا ہیں کہ یہ فوجوں کا ترجنیا بلی اور اپنے پُر ہوسس بہنوی کی طرف بھیر دیا ہیں کہ برخی صفد رہا سی طرح کی دور است بہنوی سے بھیا حیفرالی با معقا جس کی مخالف تو اور چیرہ وست بہنوی سے بھیا حیفرالی ہا منافر دیتھی اور یا وہ چندا صاحب کے سے فواسے ہو گئی کیونی کے مسابقہ دوانیوں کی اصلیت بہا کے خود مجید انہمیت نہیں کوئی کی میں افترام سے درتا تھا۔ ان رہنے دوانیوں کی اصلیت بھا کے خود مجید انہمیت نہیں کوئی کی کہ اندا م سے درتا تھا۔ ان رہنے دوانیوں کی اصلیت بھا کے خود مجید انہمیت نہیں کوئی کی کہ والت بڑے انہم واقعات رُونا ہوئے اور اس گئے ان کا مختصر سافرکر دینا

اسی کرنا کک کی فوج کئی کے در را ن میں میشیوائے وفات یا نی اور اپنے بیٹے بالاجی باجی راؤ کو دارت جیوٹر اجسے اس کے ہم ولمن عام طور سے ناٹا صاحب سمیتے تھے وہ ابینے باپ کا مانٹیں موا آگر جراس کی تھوڑی بہت می لفت ضرور موئی۔

کین سری بت را کوکوایئے متو فی رقیب کے بیٹے سے اننا صدة تفاجنا آگومی بجونسلے سے دوسے متو فی بیٹے سے اننا صدة تفاجنا آگومی بجونسلے سے دوسے متو فی بیٹے اننا صدة تفاجنا آگومی بجونسلے کی۔ بالا جی کو اینے دیوان کی وساطت سے متعقول رقم فراہم کرنے کا بھی موقع مل گیا۔ آخر اس کے ذاتی او صاف اور شہرت بہا ہو وا دا کی خدات اور نام اور سب سے بڑھ کر اس کے ذاتی او ما ف اور اثرت بیندی کا سیلان بازی لے گیا۔ جائٹینی کے بارے میں نئے بہیٹوا اور اس بہلے خطرے سے کہ کوئی اور حرایت اس کے باب کی مگر لے لے گا سخبات لی گئیکین اس بہلے خطرے سے کہ کوئی اور حرایت اس کے باب کی مگر لے لے گا سخبات لی گئیکین اس بہلے خطرے میں اور این دوسے مقا بلول میں وہ ابنی کین می اسے کا میابی ماسل نہ کر مکا جیسی نہور ہ بالا تنفیع میں اُسے میسر آئی تھی۔

فَوَابِ نَظَام الْمُلَك كَ سَامِع الرَّسِ لَنَّا بَهَا يَت دوسًا مَ تَعَلَقًا تَ قَائَم رَكِم وادر

ناصر جنگ کے سفایلے میں اسے مدودی۔ ناصر حباک کی محدوث بغاوت ملد فروکروی کئی

(سلامائير) اور مدويع وض ميں نواب نظام ليزين والى اس درخواست كى ناملہ يبدكى كه إينم ننهنتنا و وبل ما اليك كانتظام ميثواك نفويض كرديد ورخوا ست كر بيمين كحيرري ردز بعد مناجي أياجواس كوسسس منزك عقاء فوت بوكيا- به دُير انقصا ن عقا موبكها کی نشت پنا ہی جھنیے کے عن میں نہایت گرا ل نمیت چیز شی اور دوسرے اس کاہیا سلامتیورا و جوا أن داؤل وس برس كالوكا سخا ، باب كى زبيت سے محروم روكيا اوراس كے مزاج ين وه ب ماغ وروجارت نشوونا بال نكي برك آخربن خواسد الله اس كاعم زاد عمانی بینیمیثوا ابلامی اور ساری قوم کونناه کردیا.

آئذہ جندسال کے وافغات مربیطة توٹ کے نتفیا وا حرا مے ترکیبی ممثلف اورعبيب نوعيت كا وليمي وفعل مرقع مَيتن كرتے إلى - بادى النظر بس بي فوت محض زر سنانی اور نوجی قبضنے کا آل سفی حب اورجها ل موقع ملاوه مبندوسنان کے صوبولول سے جبرًا روبيه ومول يا ان يرفنف كرني كني آج جس طافيريش تعي الساس كواس براه عين كل منزل باليا - تعلع منازل كي سيولت ك علاوه ، هريث أسي وافع كو باضالط عن كي صورت میں میں ا بینے فائد سے کے لئے خلط مطاکرتے رہے بینی ایک فصل کا امائز ندرا نہید عسب توقع بيعر خسب معمول اورآ خرينه بي سال مين آئند ومنين كا إقاعد ومحصول بن جانا - اس مير مبمی ، زمانهٔ فدیم سیعیب رو نزانز خانور منتول کی طبع به مطلب مهوشیار اورجمتی مرسیفه است وقت تك عبن أنه بيت سف حب تك كرسانفه على انتفا م ينه البين نغلقات استوارز رئيس اور ابیے آزا دیر چھے پر فران نناہی کا جھنڈا رزیر معالیں کی منالاسٹیوایی نے اورنگ زیب سے ماص ماص اصلاع میں چوتھ لینے کا خی مانگا اور اسے اپنے باب کے قدیم اصلی یا مزعور حظو ت پر رجو اسے ندیم نرا فغان محومتوں کے زمانے میں حال تھے ) مبنی کیا تھا۔ اسى طسى ج ابنے واقعی علائے اور بہت سے دلیانفلعوں کو اس مشرط پرخوشی سے با ونشاہ کے حوالے کر دیا کہ مانی ماندہ علاقے براس کو ہا ضالطہ رامہ مان بیاجا سے گا۔اسی اِصول رسیواجی کے جانٹین مجی برابر مل کرنے رہے۔ جنائحے زیر نظرز الے میں بیوا سے ر کھو جی ٹی بٹکا لیے ہیں وست در ازی روک کرشہنشا ہ سے صویر ابوہ کی با فاعدہ سے حاصل کرلی جس بربہت دن سے دانت نتھا ۔ اگرچہ بدنا می سے بھیے کے لئے در إر نتا ہي نے کا سایت واک شفرا و گا حمد رخلف محدشا ہ کا صرف مانب مقر کیا استام او ، اس

إبنهم المصطفى خاص خاص نتطيب يتقيس كه ميثنوا ان اضلاع ميں امن وانتظام ركھے گا۔ معانی اور جاگیر کی راضی کوج نہیں منفاصد سے مئے و قف ہوں بضبط نہ کرنگا۔ وو ساسے کسی مرمثہ سروار کونر بھا سے بار منر اُحریف و سے گا اور باد شاہی سباہ کے لینے ایک معفوا**ح ببیت فراہم کرے گا** ان میں سے کئی شرفوں کی بھا آوری کے لئے اب بالاجی نے وصار سے بوار راج سے جوترمبک ك طرف سيمنو في ميتوا ك خلاف صف آرا مواسفا اسصالحت كرلي أس مين المكصلحت بیسمی تنی کہ یہ راجر مغرب میں کا محوار اور مشرق میں مجو نسلے کے ورمیان سد کا کام دے۔ الوس سے بھی زیا وہ اہم اور اسر گؤت فل کے حق میں اولت بخش رعابات بیتنی کہ باتی اندوائن سب صوبوں میں ہی رجن کے مربٹوں کے قدم مض اتفاق بینیے ستے، چو تھے کا عرض عطا کیا کیا رسلائے گئے) ۔ مار من اس اعتبار سے کہ لمعلوم ہوتا ہے کہتی امنابطہ سندكي صورت مين تلميندنيس مبواسقا اورنيزاس لنركه بيعطائه شابي سيفاض فام سمخصوص نہ تنی کمکد نظام مرمٹوں سے عام طرق عل کی ایب برگیر توثیق تنی۔ گرم میٹوں سے ومل وی کی بيحيب كي اورمتضا ونوعبت بيهي ختم نهيں موتی - طرغه لا بات بيتني كه گو را آم كا نظم ولتق ميں علاً بهبت بي مم آفتدار! تي رچي نفعا الحيومين مرمثه نوم رياس كي فريال روائمي الورنعسليد صوبوں اور ان کی ماگذاری کومس طی جائے کام بن ایسے کاحق بے تعلق تسلیم اور ممال خوش اختقا وي سے فائم ركھا ما أنخار ہر فوج كشي كربعد ميتيوا سالا ندهسا إت ورآ لدوخرج كاتفصيلى گوشواره بيش كرياً اورحب تهجى (مبيها كه رنگونمی كيه بنگرموں ميں ميوا) و ه اپيخ مفوضه اختیارات بامحصول گزار اضلاع میں اپنی صدوء سے تجاوز کرا توفر جب مقابل سے خود کو فی فیصل کر بینے کے بعد اس کے مطابق اور راج سے تھم بھی ماس کرلیا سماء اور میصنوعی گر مفيدمطلب سند فريقين سے وعاوى كا تصفيه كرنے إحسب ضرورت ان كے حقوق مي مطع وريد كرك كے كا م آن منى ، آخر ميں ، يا امر بجي بيش نظر رہا جا ہے كه مرمية رئميوں ، جاگر والول ك إبهى سعابر على فعل الراجيوت وغير وستعدوا توام ميل سے الجاسلطنت مغليد كى وسيع حدود بین آبا د تحیین ، کسی تقتدرا میرسے عہد و بیان کا سمی اُنزیژ تا تھا اور انتزاع سلطنت کے دور میں اس ضم کے معابدے مربٹول کی عجیب قوم کے سیاسی اور معایشری تعکفت ات مين روو بل ايريشا في اور اكمش سخت خلفشار ميد اكروية سف متلا عب ركموي في بناك برنشكرسنى كى توميشوان بورى توست سےاس كى مفاتفت كى اور در بارستا ہى نيز على وروى خال

إبانهم

کو اپنا مینون بنایا میکن تعوام به بی دن بورسنتارا پی اس کے خلاف ایک نازه سازش مونی میں مارش کے میان اس کے خلاف ایک نازه سازش مونی میں کار گروه میون اسی میشوا نے مونی سے بدما من کرلی میان ک علی و روی خال می حافظ می کانعلق ہے ، نربرا اور مبائدی کے نتال میں جوخوق میشوا کو حاس سنے ، وه رکھوجی کو اپنے سنعلو ہے بورے کرنے کئے گئے اور اس ملے رکھوجی کو اپنے سنعلو ہے بورے کرنے کے لئے از واور بے تکر حمود ویا۔ دستان کار

یدد حقیقت ایک نج کی قرار دا و تھی جیسے سابق میں ایسے ہی معالمے کے لئے نوا ب نظام الملک اورمتو ٹی میتوا کے درمیان مے موٹی متی عب میں فریقین نے مب مراد ممی بیشی کرلی تھی البکن اس موفع برمعا ہرے کو با ضابطہ نبائے کی غرض سے راجہ کی منطوري همي شركب كرلي كمي اگرچه برسعاملت كرنے وقت مغل شهنشاه سے جوعب كيا سخطا اور حبس نندط بر ما لوسے کی بخو مت نغویض مونی تنفی کیمیتیوا شالی صولوں میں کسی مرے مربٹہ سروار کو نہ آئے وے گا ،اس کی اِلاَجی نے صریجاً خلاف ورزی کی۔ حبیباکہ اور بیان جوا باجی را و کی وفات کے تعور سے ہی ون بعدسیاسی ذمكل كے اكثر بيلوان أ تصف كتے اور بالكل سے لوكوں نے ان كى تكر لى و منتكام میں مرا۔ الکے سال اس کے عمالی حیثاجی نے قضاک اور میں زمانے کا ہم ذرکردہے بِينَ ١ أَسَ و فت حِينًا جي كا نوعمه يثياسدُ الثيبوراؤ للي معاملات بين خوب حصر كيب لكا نخفا سلام عام بیں اے ابنے عمرزا و بھائی رہیشوا )کے تحت میں *راج نے قومی افواج* کا نائپ سبهسالارمنفرر کیا . گُروه انو صرف دکن بین فوجی اور دلوا نی دونو ل ممکهول میں نایال مدانت انجام و برانها ۱۱ ورخود مبتوالے سعانی رکھونا تھے نے رہے انگریز عام طوریر رنگوبا سمیته این ، مهد و سنان میں اپنی وه زندگی شروع کی جو دوری امید وآرز و البے جاملامندی اور نیا وکن اکامیول نیشتل تنی۔ بانجی راؤ کا حسد دین سری بیت مسلم میں فوت موالیکن ٹیا نے رجال سیاسی کو ختم اور نے ارباب سیاست کی یو دکو مبیدان میں لا نے والا اسب تسے بطرحه کرستا کا سال تھا -اس سن میں افغان فرال روا احد شاه ابدالي كالمندوت ن ربيلا مدموا - اسے وزيرسلطنت كے جمینے نے وعوت وی تی وہ نجاب میں شرحا کرنشہنشا و کے فرزندا ور مل آورے بهم امشراده احمد العالم الله مي البياردي يشراده وابس ولي آيانواس كاباب

میں مربہنہ را جرساہو کا فویل عبد هو مت متم ہولیا اوراس و مت حب که وہل ابدائی کے ووبارہ آنے کے خوف سے ، جو شکست کھانے کے با وجود خطرناک و قوی دشمن تھا' کرزہ براندام شخصی اوراد صرکرنا فاک ہیں ہرطرف سخت خلفشا رمیا ہوا تھا، سارا کی راج وحانی میں اندر خانہ ایک عجمیب اور پہنچ در پیچشکش مونے نگی۔

إبنهم

اورساموك بعدم مشقوم كافرال رواتسليم كياجاكي

بدبات آج بک سوض سبت میں ہے کہ تارا با فئ کی روایت سیجے تنی یا ملطالیکن ہیں۔ مد کے سب برووں نے کر کی سر میڈیاکی میں این این ارخی وصل کا دامیر تیم زالا

تو کلام نہیں کہ اسس نئے وار نے کو گدی پر شما کروہ سارا اقتدار خود حاسل کرنا جا ہتی تھی نظام ہے کہ سام بوکی بیوی کوا یسے دعولے سے جس سے اس کے سارے منصوبے باطل موسے جاتے تھے، منجم سے سے است

سخت خصراً يا وروه برائية نبيت اينا اقتدار قائم كرنے كى سازست كرتى رہى -

غرض بالاجي سياه كثيرك ساته سارا يهنيا توخود ابي اقتدار ك خلاف يدووو

زنانه سازشیں ہوتی دیجے کر ہہت مجرا یا سعلوم ہوتا ہے ایک وقت میں اس کا بیہمی ا خیال ہوا تھا کہ رآجہ کا منصب بالکل افرا دیا جائے اور محومت کی باگ علانیہ ا ہے

ہا تھ میں لے لی جائے لیکن عوام کے مذبات شد ومد سے سیوامی کے فائدا ن تے موہ بھے

ا وربر مہنوں کی سیا دت سے ہر طرف ناراض سیلی جوئی متمی ۔ یہ اسباب مُدکورہُ بالاارا دے پرعل کرنے میں مانع ہوہے ۔ اِلآجی کو ارآ ہا بی سے بھی دیگیا نی سفی گردو سری فاتون بالامی

اور تارا با نی دولوں کے خلاف انتہائی کارر وائی کرنے پر گئی ہوئی متی ۔ تا ہم دینے ونیاوی سنصو بے جبیا نے کی غرض سے اُس نے کنائیگہ کہنا نشروع کیا کہ شوہر کی وفات پرمیںستی

مبوجا وُل گی ۔ بالاجی ربڑے معنی میں، ریکا برہم س تھا یعنی اعلیٰ درجے کا فریبی ،جیسے فوری من صالب : بر

غرض مامل کرنے بیں کسی وین وصرم یا آل کار کی تجبی بروا نیکٹی - اس نے ذہن میں اپنا طریق عمل کھے کریا ا ورج تھے کرنا تھا بھال سیلتھ سے کرگزدا 'اگرچہ دسیوں سے بھی ہحرضمہ

ے تیجی فیصلہ کیا کہ اس کا فیعل نہایت مجرا مذعباری متی . بہر حال 'اسے علم مخاکہ سکورا تی در کے لائر آن ور سراور ذی پڑائشان صرز نہا کہ سلوم میں میں سر رائمتہ ہمرین ا

کے عابتی مدمر اقدام کریں ان کا حفظ القدم اور سد باب کیا جاسکے۔ اُس لے یہ کام ایسے ارتفام سے کیا کہ حب کافٹے کا وقت آیا تو اہل سازش وارجلانے کی جرات ذکر سکے۔ دوری

ا ہوا م سے بیا د جب کا بھے کا وقت آیا وہ ان ارس وار میانے کی ہرات مارسے ورکزی تدبیر میینو اپنے یہ کی کاشکی اور آتش مزاج کارآ با نی کو ایک طریف تواس کی روایت کو قریم جت تعبیر میینو اپنے یہ کی کاشکی اور آتش مزاج کارآ با نی کو ایک طریف تواس کی روایت کو قریم جت

ممہتے تسان تشنی دنیا رہا اور دوسری طرف اگسے قابو میں ہے آنے کا بھی انتظام کر لیا۔ اس کوششش میں سکھور بائی کے مقابے میں تارا آبائی کی تائید بھی مال موگئی اور خود راجبہ

سے اس نے حسب مرا و زام محومت آئدہ اپنے اہم میں رکھنے کی منظوری مجی لے لی

ابنهم حس كي تفييل آهمية آتى ہے - ساتھ ہى اپنى وائل مصلحت كى بنا پر اُس كے ان افواموں كو رد کنے کی مراکونی کوششس نہیں کی جو عام طور بھیل رہی تفییں اور جن کا ملاصد بہتھا کہ تارا با نی کی روایت محفی من گورت اور مس بیخے کو وہ میش کررہی ہے، وہ بالکار علی ہے۔ بہاں تک نوبیقوانے جکھے کیا موہ اہل مندے مروم اصول ماک داری سے ، من كا افلا في سعيار كا في سبت م يهم الهوا في سفا بيكن المعي است ابك اوراستا واراده واروه كرنا باتى سمنا اجس ك ذريع امس ف شمان لى تنى كداينى نوج ان اوراسى كيم زاوه مخدوش حرایف سے نجات مال کی مائے اور یہی و وکارر وائی تنی جے مرموں کا لیے ایسی خبات برمني مجعا مس كارتكاب مينيواري كرسك متعاسكه ورابي في جوشس مي آكروكمو كمعي شوبركي لانش کے ساتھ جل مرنے کا خیال ظاہر کیا سخام الاجی نے اسی سے فائدہ اسٹھا یا اور ازر وطعن وتضییک ید کہلا کہلا سے معیونا شروع کیا کدرانی جی اس ارا دے برعل کرنے کی تعلیف و مطابع اُس و ہ خوب جانتا تنفاکہ اس کی طرف سے اور ایسے نازک موقع پر انسیی ورخواست رائی وَوَدشی اوروه بھی بہبت ہی ٹر طال خورکشی برآیا د وسلے بغیر نہیں روسکتی ۔ اور سکتھور کا آگ میں ملبنا ہر کر مسلی ستى مينى ممف شوم كى خاطر ، جذبه محبت اور شوق شَهْا دن ميں مان ونيا بنيں ہوسكنا مجله اب اُس عزیب نے ایب کیا تو یہ ونیا کی شرم اورائس بات کی لاج رکھنے کے لئے و و مف مجبوری اس مان وے کی اور کا کی اور م اسے اور پیکا کرنے کے لئے سکھورکے بھائی کو بھی طالیا اور بھی رویے کا اللیج اور بھی فاندان کی عرت کے نام سے آبا وہ کرایاکہ وہ مجمی ستی کی تائید میں اپنے رسوخ وانٹرسے کام اراتر الل جب ساتھ کی بہوی ہرطرف سے کھری اورخود اپنے جال میں مجیس کمی تو بھرامس کا جرچندروز ببلے ابسی طاقتورنفر آئی منفی ساتھ دینے والا کوئی مدر ہو وہ برنصیب اس تو ہم برستی کی رسم الین ستی کی مجعیط شریعی اورآب مبل کرا بینے بے رحم قاتل کی کا ل محومت کا راست صاف کرگئی۔

پیشی و کے اس فیل کوسخت ندموم سمجھاگیا ، لیکن اس نے ووسرے مرمیہ رئمیوں کو راج سے مزید مالی خوق اور نئے علاقوں کی منظوریاں دلواکے دہن دوزی کا بند ولبت کرلیا۔ آرا با فی ہمی اب اس کے زیرا فرسضطر ب نظر آتی تھی۔ اُسے بحوست بیں معقول جھے کا وعدہ کرکے مشنڈ اکیا گواس وعد سے کو بورا کرنے کا وہ کوئی ارا وہ نہیں رکھتا تھا چفا انقدم

كى غرض سے اس كے اپنے آند وكال اقتدار كا قالونى جازيد بيداكيا كرمنے والي رام سے ابب نم سى نكسى طي ايك وسنا ويز توركرالى - يرسي ب كساموس من الموت ي ويلهوراور اس کے مواغوا موں کورام کے ماس سے بہٹا وینے اور بدنا می مول لینے کی جرات ذکرسکا تنظارتا ہم اسے رام سے تحلیے کا موقع مل کیا اور اسی وقت ذکورہ بالا وستا وزمرتب ہوئی اس میں پیٹیواکواختیار دیا گیا متعاکر معمیر شسلطسنت کا سارانظم ونسق انجام وے بشرط پر تنی کہ وہ راجا کا م اورسبوامی کے خاندان کا اعزازاس طی سے کم ووائم رکھے گاکہ فرا ں روا بی ارا باقی سے پونے اور اس کی اولا و میں متوارث رہے ہے ۔ وسٹاویزیں خاص خاص وفعات ابسی تحییں من سے میٹیوا کو نترسم کے مبلکہ ہے انتہا اختیارات

رس دستا وبز کے مل مالنے سے حسارت بُرمعی اوربیٹیوانے فوراً اپنی خبگی تذاہر سحل کرلیں۔ راجہ کی بیوی کا بے نا مل فضہ حبکا ویا گیا۔ مربیشہ رکھیوں کو اس طحے مٹھی ہیں لیا کہ احضیں اینا فوری فائد و بیشو آگی سنالبت ہی مین نکسے رآنے لگا۔ تارا یا فی کوٹری موشياري سنه فالومس ركهار برسب اور تحير محوزه وارث كامشتبه مونا البيه اسباب تھے من سے بیشوائے غصب محومت میں مدو مل تارا با فی کے بولنے کی نسبت لوگوں بوجوشبهات سقع الن كوبالاجي نے زائل كر لے كى ورانكليف ندائشانى ـ را ١١س كا تحوست برنمضه تواگرا سے معصب الكها جائے توجعی وا نعدید ہے كه مرسم مككت ميں پیشواکی تعلی سیا دت وبرتری و میلان اور و اسمی صریحی سیلان ایپلے بی سے موج و مخفا۔ بالاجي كي ندكوره بالاكارروائي سے يهشے صرف زيا وه مُتازونا يال مُومَني اورآئنده سے سلطنت كا اصلى مثلى اورسياسي يائے تخت يونا بن كيا اورست اراكى رفته اس سے زیا و و و فعت نه رمی که و و مربطول کے رسمی فرال رواکا بندی خاند رو گیا۔ ببر فرال روا سيواجي كا مانشين نونخا گراس كي صومت اورنسب وونون سلمه، نتخه ـ بالفاظ ديگروه ا يك سور ما خا خدان كالمجرا مورا ورنيز فكوك وارث تما اس انظلاب كي ابك اورظات بیننی که وکن کے چیمووں میں سرویش کمسی کی وصولی یانتقی حسابات کے لئے ساہو نے

اله يراش رند

باب ہم ایک علیٰدہ عبدہ دار مقرر کیا تفاء اب وہ عبدہ نو قائم را لیکن کا م لے لیا گیا ۔ عبدہ دار مذکور کا بعض حاکیروں کی آمدنی سے منصب مقرر موگیا۔

ساہو کے بعد جو کارر وائیاں گئیں دست کئی مجموعی طور ران کا نیتجہ یہ جو اکہ مرخول کی قرت ان کے رئیسوں کی ایک سندہ حکومت یا حجعا بن گئی جس کا صنعقل اور طانبہ صدرتین پہلیٹوا سماج قریب قریب فرماں روا کی شان رکھتا سمائے ہے کہ اس کی الحاعت لیت وبعل اور اکراہ کے ساتھ کی جاتی سمی لیکن بہلیٹریت بہیٹوا آس کی سیا دت کو پہلے کہم ایسا نہیں انا گیا تھا جبیا حراحة اب شلیم کیا جائے لگا۔ بجالیکد لاا ورمی مذہب کے خدا کی طرح اراج معطل ہوتا گیا اور ایسی براسرار عزلت میں جیب گیا جس کہ کس کی رسائی مزتمی ۔ اگرچ اس میں شک نہیں کہ قارا بائی اس انتظام سے رضا سند نہتمی اور صد سے اپنا موقع تاک رہی تھی کہ جب مکن ہوا سے درہم رہم کرو ہے۔ اور صد سے اپنا موقع تاک رہی تھی کہ جب مکن ہوا سے درہم رہم کرو ہے۔

یبی زانه بے دب کرنا گاگ کے میدالوں میں دویلے کی حکمت علی کی درختال کا میں اور پیے کی حکمت علی کی درختال کا میا بی اور پیے در پیے در پیے در بیادے مبدوستان کو چوکنا کردیا دیں میں ان کی مختصر سرگزشت دہراد بنی کافی ہوگی کہ ناطرین اس بات کا

انداز ہ کرسکیں کہ مرمٹوں کی تاریخ کے اس نئے وورپرجس میں بالاجی نے ندکورہ بالاحدید وظائف ومناصب مصل کر لئے سمتے ، ان واقعات کا کیا اثر تحقا۔

رماصب ما س ریعے سعے ، ان واقعات کا یا اس تھا۔ نواب نظام الملک نے اپنی و فات سے یا نج سال پہلے سیاہ کثیر کے سیاستھ

واب کے اور اس سے مربیت کے بی وال سے بیان میں بہتے ہیں کی میرا کے اس کے مربیتہ سکر کرنا کاک برجوعا کی کی اور اس سے مربیتہ سکر سے فالی کرا اور اس سے مربیتہ سکر سے فالی کرا ایا اور اس سے عوض میں مراز کو کو فی جائے عالیت کی -انور الدین کو جیسے ارکاف کی صرف ایالت اور بعد میں نوابی عطا کی - یہ وہی تحص ہے جس کے بیٹے کھو علی کی آئے چل کر انگریزوں نے حایت و تائید کی تھی ۔ چیندا تھا جب نواب نظام الملک کی سکر کئی رہیتہ دوانی وقت اور م بے تحال الک میں رہیتہ دوانی سے رہا ہوا اور م بے تحال فلصیل اور سے رہا ہوا اور م بے تحال فلصیل اور سے نام بندکیا ہے - با ہے کی وفات کے وفت نام جنگ شال میں اس کا سب

سے بڑا مجالی دیلی میں ور بہت مجا کا منطق حباک وکن میں وج قاسر فنکر تھا۔ "جن وفول انگریز خور کے عالم پر بلاکسی اشتعال کے چامعا ان کرر ہے سے تین جری قسمت آز افول نے آپس میں ایک ''اتحاد خلانہ " قائم کیا۔ ان ہیں نوجان طفر خگر و توسکہ و کا کا کے حاکم کی اوسکہ دور سازشی چیدا صاحب کر کا انک کے حاکم کی جگر پر قبضہ کرنے کا آرز و مند تھا۔ اور تیر ہے ' وانسیسی صدر صوبہ وار ر اور خرل انٹر کی تھا جس کے مقاصد اگرچا ہے معین نہ تھے گر ساتھیوں میں بہسی سے کم وسیع بھی نہ تھے۔ فرانسیسیوں کی بہا دری اور وہارت فبگ لئے ووہارہ الحوائی کا فیصلہ کیا ۔ نواب ارکا طی مسیدان میں کھیت رہا ' لیکن اب اسحاد کیوں کو زیا وہ طافق رقیمن کا سامنا کرنا بڑا ۔ بھا نج کی کوشش تھی کہ وکن میں خود اسول کی جگہ ہے۔ اب یہ اموں تعنی فاصر خماک بے صاب فرج کیکر حرفیا ۔ اب بر اموں تعنی فاصر خماک بے حماب فرج کیکر حرفیا ۔ اب ایک و فیا کہ اندادی وست ہی ایخا دی فوج کا اندادی وست ہی اتحاد ی فوج کا اندادی وست ہی اتحاد ی فوج کا مناف دی فوج کا کہ دار اس کے ساتھ کی سربہ تھا۔ اسے افتال و فرز ال یا نگری چری کی طرف پسیا ہو نا بڑا اور اسی کے ساتھ کی کو سربہ تھا۔ اسے افتال و فرز ال یا نگری چری کی طرف پسیا ہو نا بڑا اور اسی کے ساتھ ادکا کی فور ہوگیا۔ مالک و کن کی طرف پسیا ہو نا بڑا اور اسی کے ساتھ کی کہ ماموں سے معانی گا گا۔ اور کی کے باتھ بڑا تے ہی اسے و خابادی سے طوق وسلاس میں محرفر و یا گا۔

سے توق و ساس میں جرویا ہے۔

اکین اور دو اور ہنجسل کر کرا گل کے سب سے مضبوط قلعے برقبضہ کرایا۔ اور حبال بنی بزخمی امیرول ور دو اور ہنجسل کر کرا گل کے سب سے مضبوط قلعے برقبضہ کرایا۔ اور حبال کے اس سے مضبوط قلعے برقبضہ کرایا۔ اور حبال اور ان سے سازبار کرایا۔ اضوں نے اپنے آئدہ کلائیونے بنگائے میں مازش کی ان امیرول کو اور حبوکایا اور ان سے سازبار کرایا۔ اضوں نے اپنے آئا کے خلاف مازش کی اور اس وقت جب کہ اس کی سپاہ کا وفا وار صعبہ فرانسیسیوں سے مصروف خبگ نھا کی اور اس وقت جب کہ اس کی سپاہ کا وفا وار صعبہ فرانسیسیوں سے مصروف خبگ نھا کی ایک سازشی امیر نے ناصر خبگ کا کام تمام کرویا۔ پھراس کے قیدی حریف کوچھواکو وروائی میان کی مند پر بیٹھا دیا گیا اور وہ پاٹٹری چری آیا جبال شرقی تزک و احتشام کے سامتہ اسس کی کم مند پر بیٹھا دیا گیا اور وہ باٹٹری جبوب کے تمام وسیع علاقے کا کام اس کے دو ہے کو نائب مقرر اور ہے کرانے ایک خواب کے تمام وسیع علاقے کا کام ایک نے شہر و دو ہے کو نائب فرانسیسی شاطر کو جو کا میا بی ماصل ہوئی تھی ' اس کی یا دگار میں ایک نے شہر ' دو ہے فرانسیسی شاطر کو جو کا میا بی ماصل ہوئی تھی ' اس کی یا دگار میں ایک نے شہر ' دو ہے کے ۔

فرانسیسی شاطر کو جو کا میا بی ماصل ہوئی تھی ' اس کی یا دگار میں ایک نے شہر ' دو ہے گئے ۔

فرانسیسی شاطر کو جو کا میا بی ماصل ہوئی تھی ' اس کی یا دگار میں ایک نے شہر ' دو ہے گئے ۔

فرانسیسی شاطر کو جو کا میا بی ماصل ہوئی تھی ' اس کی یا دگار میں ایک نے شہر ' دو ہے گئے ۔

فرانسیسی شاطر کو جو کا میا بی ماصل ہوئی تھی ہوئی ہوئی ہوئی کو رہی کی میا دی کو مادا تھا ہوئیں اس

باب نیم منگاھے میں خود بھی ہلاک ہوئے بیمر ہرشے میں ابنری اور سخت بریشا نی پیس کئی لیکن ارس کاستارہ عروج پر تھا کشبی کے افتدار برسب کو اعتا دریا اور اسی نے بہت جلد امن ال ان کام کربیا سند فرمال روائی پر ایک اور گذا شجھا دیا گیا سلففر خباک نے جوم راعات اسپنے فرگی مربوں کے لئے کی تعییں ۔ ائس لئے بھی ان کی توثیق کردی اور دکن کی طرف کوچ فا موشی سے جاری رائے۔

خودصلابت جُنگ بین کوئی سنعدی و قابیت یشی بهذابالاجی کا بیرون کک بین به امید کرنا بیجا نه خفا کدان خل بین به امید کرنا بیجا نه خفا کدان خل امیروں کی باہمی مداوت اس کے ارویا و قوت و لک بین معدو سعاون ہوگی اور مربیطہ جنعے بین اس کی سیاوت اکم سے کہ ظاہری طور برسلم سی رکھوجی فالب آجیا نخفا اور مربیطہ جنعے بین اس کی سیاوت اکم سے کہ ظاہری طور برسلم سی رکھوجی نے شروع میں اس کے بیشوا ہو نے کی مخالفت کی سی سمی کرا سے بیگا ہے اور اس پاس کے مولول میں من ابن کا روائ کرنے کی اجازت و سے کر بالاجی نے باہمی مفاہمت سے مولول میں من ابن کا در وائی کرنے کی اجازت کی فواس کا وہ خون ناک حشر ہوا جو دو سرول کے لئے جبی عبر سند و فنبیہ کا سبنی موسکن خفا ارا بائی وہ خور راج کی خوال برخان خوال ابائی کی حقوم مونی سی ۔ ابھی می کہ توجی کی جوان کی خوال کرنے کی جوان کی خوال برخان کو اور اس کی عور رو اخت میں منبک سعلوم مونی سی ۔ ابھی مک

له - بديد فقرت مودسيري ايك هوى تقرركا بعس كا اوبروالداجكا بي اطاعدين.

<u>. لوگا شنبرستنارا میں داحت وآدا م کے جلہ ساز و سامان کے سائفہ آزا در پنے دیا</u> | اِبنم سميا تنطابا دراس كي اصلي يا فرضي وا وي شهر كي تنصل فلع بين رمتني تفي اور و إن ميثوا كيّ با ہی منعین تھے۔ یہ ضرور ہوا کہ انھی ولول میشوا اور اسٹ سے آزا درواور نا عاقبت الديش عمرز اوسها في سدانتيو مين سخت ان بن بوكي سدانتيوعام ورريهاوك نام سے مشہور متنا 'ان کے اختلاف نے بہال کک لول مینیا کہ وہ کیمہ روز کے لئے کو لھا پور ے اراج کے باس جلاکیا اور احسس کامپیٹیو استقرر مؤلی مکبن تیمریہ نزاع رفع و ف کردی ٹنی اور مفرور تجاوكونيآمي مارالمهام بناك وايس كالياكيا.

برسب توسقا البكن كك ميس اندرس اندر مخالفت كا ماده كيك را تعا دا عدار شد و بدست ارا با بی ی آنامیتی کی موید نفی - اور فرمیهٔ کهتا مفاکه وه اسپیت اثر سے بیکام مضیغ ندر ہے گی کہ رسمی مہدے کو اصلی بنائے اور اُس فریبی برمین کوجس سے سنتر کہ ربات کے مطالحہ میں سروست اشتراک عل کرنامعملات مجمعتی تمی اکند و بھیاڑ نے یا کم سے کم د بانے کی

نواب نظام الملک کی نئی سیاہ نئے سعا ہدے اور مطبقوں کی نوعبت کو بیش نظر کر کھا<del>تھا</del> ق پیتو آکے یہ اندرونی خطرے بہت زیادہ قوی متصہ یا نڈی جری کا سامر پر رہے ملک بر جا دوچلار استفاراس لے اصر خبک کا خاتمہ کیا. خود اس کے ملیف منطفر نبک کی موت اِس تے منصوبے میں ایک دن سے خلل نہ وال سکی ۔ وس کا ذہبن عال اور فائم مقام رہیں جنگی ایسیاسی مجسنیں منجعانے میں بھیاں ماہر بھلا۔ مرمیٹوں کا آپ یک جن وشمنو کی کسے مغالمه مبوائتاء الناسب سي فرانسيسي اسلحه اورفوجي نظيريمي بالكل مختلف اوركبير بهتر **ستنا**۔ اہمی پہتجر ہر مونا باتی تھا کہ دکنی قو**ا تو ل کا** برحیا ان فرنگی تشکیبنو <sup>س</sup>ندوتوں ورسب سے برم کرسید کاروتیز رفتار میدانی توبوں کے سامے کب کم عفر سکتا ہے۔

محض ایک شرصیا ( الدا بانی می رسیند دو ایول ی نگرانی اورسد باب، ما ارشیا مرسا اورصلابت جنگ محافدام امحض نواب نظام الملك كيميتون بين خبك بوني د كمعكر طاموش رمينا بیشواکے گئے خصرم کی اِت بھی مجداس کے نام خاندان کی عاورت امزاج اور اغراض کے طلاف تھا نیزاس قوم کے مب ریحومت کرنے کا وہ آرز ومند تھا اورمب ریحومت اسی وقت موسكتي حنى حلب كمراس توم كى حريص ارب جي طبيعت كو كام كرنے كاسوخ و با جائے۔

غرض ان سب وجرہ سے ، بالاجی نے نبصلہ کی کوسے ، داری کے کلال مرعی فائی الدین کا ساتھ ویا جائے۔ ارا با فی کو اپنی غیبت میں فاموش رکھنے کی غرض سے ، داجہ کی ذات کا پورا افتیا رسون ویا جا ہے اور قبل اس کے کہ صلاب بنبک کی خوست بوری طبح قائم اور قوی موسکے ، بلا کاخیر اس پر فوج کئی کی جائے ۔ ویا بڑے اس نے شہنشا ہ کوعرف معلی کہ قائدی الدین کوصوبہ دار دکن مقر رکر دیا جا کے بیمونکہ اللہ و جبک وراشت میں اس بادشا ہی شفوری سے بہت کھی کام لیا جاسکتا سما۔ بچر سارا کے قلع سے اپنی جبیت ہما لی اور نا عاقب اندلیش سے بیمولیا کہ میرے اعتماد ودوستی کا یہ ثبوت ایک حاسد وفضب ناک

عورت كودهما كئے بغير ندرہے كا۔ ار بگ آبا دینیج کراس نے وہاں کے صوبردار سے پندرہ لاکھ روپی نذرانہ وصول كيا ـ يصوبه دارحقيقت ين غازى الدين كاطرفدار سفا اگرجاس في ظاهر يركيا كرميول ك جبرے روبیہ دے رہا ہے۔ بھر الاجی برسرعت علائے فرانسیسیوں کے ساختر رواختانظام اور اس کے فراتی طبیفوں کا مقابلہ کرئے کیکن خبگ کی نوبت نہ آئی تھی کہ یکا کیٹ خبر لی کرانے ون سے جور کر کا تیار مورمی تھی اور جیسے آگ لے جانے میں خود اس کافعل مرموا ، وہ اس کے بیر مُشِت محک سے اُڑ گئی تب صلابت خبگ سے مبر طرح بنا وقت کے وقت صلح کرتے وہ اور کئی کئی منزلیں مے کرتا ہواستا راواپس گیا اور تیرہ ون میں جارسوپ ل کی مسافت مے کی ۔وہ مین ایے وقت وال بہنا حب که نہایت مخد وسنت قضیم عظر را محادادرایک مرتبه بحيرفتنه فروكرنے ميں اميا بي إئي اگرجياس ميں ايسي تدبيرين بحي اختيا ركرني طيس وال كا زيا وه وليروعافل إپشكل سے بيندكراً ۔واضح رے كررام راج نے تا م نظم ونسل حين بشرائط كرساته منتواك حوال كياسها برنه طير كبجي يوري نبيي مؤليس بسرمس وتدأت بالاجي اوربگ آباد كى جانب كانى دوركل گيا ، توارا بانى نوجوان رام سے خوو مى يجوانى كى حوارت كوشتعل كرناجا كم اور تزغيب دى كه و ١٥ س قيد و بند سے جس ميں خو و مبتلا موا ہے ١٠ پينے كو آوا و کرنے ۔ گرحب و بھاکہ وہ او کاکسی طرح نہیں جمع آواس آتش مزاج و خود رائے رائی نے اسے وصو کے سے قلع میں بلایا اور وال اس برخرب کو کی کہ توجیوا وارث بدلا مواجیو کرا ہے بھراسے سخت واست میں لے بیاج سا ہی قلع میں موجود تھے وہ پرانی وضع کے مربیُّ اور قدیم طریط رقی کے دل سے عقیدت مند تھے۔ وہ بھمنوں کے تسلط سے نالفت رکھتے ہتے۔

باببنم

قادا بائی کوان کی ائیدفرال برداری بربورا مروستا . ابندا اس نے فیجان راج کے آدمیول برجو سیما کول کے آس یاس موجود سے اکتش باری کا مکم دیا۔ حالا کران کا زین کو اسس گراگرم استقبال کی سطلق قوق نریتی ۔ اس کے بعد رانی کے کم سے قلع کی قوبول کا نیخ شہر ادر شیرا کی سامیول کی قیام گاہ کی طرف بھیرویا گیا۔ اس سے بھی بڑھ کرید کہ ارا بائی نے واجی گا کواڑ اس کی سابق میٹو آکی دو اس کی کسیل کو طلب کیا کہ جند سال بہلے ترمبک کو جس منصو بے میں ناکا می بوئی تھی ااب وہ اس کی کسیل وقت زیادہ سازگار تفاد کہ دار الحکومت بریش مائی کرے اور ماک کو سازشی برینول کی جا سے آزا دکرائے ۔ خیاج بسی موقع براعل ان جوا کہ واجی پندرہ برار سیابیول کے ساتھ آبنی کی ساتھ آبنی کی ساتھ آبنی کی ہوئی۔ گا کواڑ اور تارا بائی کی اقات ہوئی ۔ چند قلعے بھی قبطے میں زیادہ ہوئے کے بادجو دیسیا ہوئی۔ گا کواڑ اور تارا بائی کی اقات ہوئی ۔ چند قلعے بھی قبطے میں نے افر گئے ۔ نیا برخی ندی سروئی ۔ گا کواڑ اور تارا بائی کی اقات ہوئی ۔ چند قلعے بھی قبطے میں نے افر گئے ۔ نیا برخی ندی اور تیا در سیاب می کا موروثی و مولئ دار تھا اور شیوا کے دیا برخی ندی گرا سی در قاجی کی خوالفت بھی کی تی گرا سے موجود و سفلوب کرایا گیا تھا ۔ اس نے بالاجی کی خوالفت بھی کی تھی گرا سے موجود و سفلوب کرایا گیا تھا ۔ اس نے بالاجی کی خوالفت بھی کی تی گرا سے موجود و سفلوب کرایا گیا تھا ۔ اس نے بالاجی کی خوالفت بھی کی تی گرا سے موجود و سفلوب کرایا گیا تھا ۔ اس نے کا کرنگ کی سازو سا با بی رسد می کرائے گئے کہ کرائے سے موجود تھا ۔

کین انتظا ات کی کھیل ہونے نہ پائی تھی اور پر ابھی میں دیش ہی کر ہے تھے کہ کوکن کے صوبہ دار کی عقب سے زویوی اور بین انک وقت پر سامنے سے دفعت ہی ہوا ۔ خسر معمول المدویا م شروع ہوئے ۔ پر سلسلہ جاری ہی تھا کہ بیشوا نے حکفیہ قول قرار کرکے گا کواڑ کو دھوکے سے اپنے قریب بیا کو ڈوالے برا کا دہ کیا اور فوراً عہد فوکر اس برحل کیا ورث کو دوائی سنے اس برحل کیا اور شکر گا ہ لوط کر خود ذاجی کو گوت ارکہ لیا اس دغابازی کی کارروائی سنے بیشوای اقت دار کے دوسرے حریفوں کو بغاوت کرنے سے روک دیا اور مات کے دقت بیشوای اقت دار کے دوسرے حریفوں کو بغاوت کرنے سے روک دیا اور مات کے دقت بیشوای اور ماری باف کانے۔

مر ارا با نی اب می قلع پر قابض اور مقابے پر کولست نظر آتی می ۔ فووان راج کو اس ماست نظر آتی می ۔ فووان راج کو اس ماست عبد کر است میں کا است مرفوب و تاریک حجر و متعا اور قیدی را جو کھیا ، بھی موجو و سے ۔ یہ ایک منگ لبت، مرفوب و تاریک حجر و متعا اور قیدی را جو کھیا ، بھی

إبنهم اوتى ترين غلى كاديا مانا منا الاس عيرت الكيزعورت كالوكف إورماكمان مزاج كأورمولون سے زالے اورستفعا ومحسوسان والوار کی کوئی مثال اتن محبیب مالے گی جتنی ارا با ای کے طرز عمل اور اس زیا نے میں اثر و اقتدار حاسل کر بینے سے ہیں نظر آئی ہے۔ احکام کی مجا آوری کے لئے کوئی فوج اُس کے پاس نیٹھی۔ ہا ہیں ہمہ وہ میں مہت رکھتی تھی کدمیشواا در اس کی تھٹندا فواج کو فاطریس نه لا مے - وه عبد و الليقي كى رعى متى اور عوام الناس كافتوى مبى اس كى تائيد میں متنا۔ اگر یہ تعد ستارا کے وروازوں سے باہراس کی خایت میں سی لے انگی تک ماہائ طرہ یہ ہے کہ آئمس کا دعوی را م راج تانی سے اصل اور طالی مونے برمنی متعا حالا کد سب مانتے منے کہ وہ خود اُسے علانبہ کم واٹ ربدلاموا بجہ کہ مکی ہے۔اس رائے کو اپنی غرص کے لئے خودہی تیارکیااورمیواس کے ساتھ موکچھ برناوگیا وہ اوپر ہم بیان کر علیے ہیں۔ لطف یہ ہے ك لوكون كومجى يه خبال رزآياكه أس مجاران كى اطاعت كرنى حافت بحب في اين إسفول ا نیا ثبت توط دیا۔ ابنے موجود اسکن کی صدود کے باہرو اپیٹیوا کے افتدار کا کوئی مقب بلداور مزامست نركسكتي متى ابن مهدا طاعت قبول كرك كى برتحريب وفهائش سے اس فے انكاركيا اور قلعے کے سیامیوں کوجمع کرکے مرحفس کو صلف دیا کہ آخر و من نک اس کا ساتھ و لے عا۔ اسے کال اعما دسم علے باشتہ قسم کی عیاری کہ اس نے بہمی اطلان کباکہ جو کوئی ملف لینے سے انکار كرے كا اسے ايك دونيس اله برفوج سے علىده كرديا جا سے كا - كريد علوم نيس كركسي اس بیان کی صداقت آز انے کی حسارت سمبی کی پائیس ۔

ہرمال، یقینی ہے کہ بالاجی نے اس کے مفاید میں جراً فیصلہ کرنے کے جوکوں
سے پہلو کیا یا۔ اور ایک جمیب زج کی سی کیفیت پیدا ہوگئی۔ اس کے خاص فاص اسباب تھے۔
اول قربرمنوں کی چیرہ دسنی سے عام فور پر لوگ جلتے تھے۔ اس کے علادہ قارا بائی سخت ضدی
اورخو درا سے تھی بچر ودانت اور تبدیت نے دیسی عقائدا ور دسی ہی عام اور توی او ہام پرستی
کو بھی ذکورہ بالا نیتجہ پیدا کرنے میں کا فی وخل شفا۔ او جوان راج دسیورجی ٹانی کا واقعی بیٹیا تھا
با نہ تھا اس میں تو بچہ شک نہ تھا کہ سن رسیدہ رافی راج رام اول کی ہوہ اور اسپ اپنے
شو ہر کے مسلمہ تی کی وارثِ متار تھی متروکہ ما یدا و وغیرہ کے عام معا طات میں اسے اپنے

المدركون وفد

شوہر یا بیٹے کی اجازت کے نیجر کسی کومتینی کر لینے کا پورا خنی مال زیمی مونوجی یا نئی ریاست کا بب پہم کی ورائنت کو بذریع تبنیت فائم رکھنے ہیں اس کی بہت کچھے ٹائید کی جاسکتی تھی اورتیبنی بنانے کا حق ماں لیا جائے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ خو داسے آنالیق یا ٹائب اسلطنت بننے کا حق حاصل موجیسا کہ اپنے شوہر درام راجداول) کی وفات کے بعدوہ فی الحقیقت اس نصب بر فائز موکنی تھی۔

اس طرح ارا بائی کا دعویٰ در اصل موجود و راج کی ولدیت اور حق و رانت سے بھی آئے۔ نکب مانا تھا۔ گویا و و رافت سے بھی آئے۔ نکب مانا تھا۔ گویا و و رافل کے منصب و اعزاز کا ستقل ریٹر شرا و راس بات کی اہل مستقی کہ اگر ضرورت ہوتو بنر بعد رسم نبینت کس نئے خاندان کی عمران خاندان کے خان مرشنوی آمیزش کروے اور اُسے بستی سے المحاکم سند بحومت کی لمبندی کمب بہنجاوے رہی تحومت کی و مسندیا و سنا ویز جساہونے بالآجی کے نام کھدی نئی تو خاہر اس کو ماوا بائی وہی وقعت و بنی تھی متنی بہراللہ نے وہی متی ۔

مز مدرآن بون تو مرمبون میں ارباعور بیں کمی خدات و مناصب برسر فراور ہی سخف اس تعمیر میں کمی خدات و مناصب برسر فراور ہی سخف اس تعمیر اسکان یہ بوقوی کر جوان مہت را نی اس قیامت کا مزاج اور لور کھتی ستی کہ شخف اس کے سابئ کے سامنی پڑنے اور اسے بلائے ہے درما سمجھتا تھا۔ خیائی میں ہوں باشیطان اس کا مقابلہ کرنے سے ملمی لور پر مہالو ہی کرنا مات فرست تہ سمجھتے ہوں باشیطان اس کا مقابلہ کرنے سے ملمی لور پر مہالو ہی کرنا مات سے میں۔

غرض، وفت کے وفت نور نراع بغام را بک ملتوی جُگ بن کر ڈک گئی۔ کک کا نغم ونسق اور فوج کی قبار وت بدننو بیشوا کے اسما میں رہی یہ توڑھ ون بعداس نے کا کواڈ کو بھی رہا کر ویا گراس سے انگل من ان اور بہت ولت آمیز شطیر قبول کرائیں۔ خیائی حمد لیا کہ آئندہ ہمیشین نئواکی ہوایت بر کار بندر ہے گا اور بیزیے کہ گرات کی اگر اربی بیں سے نصفت تو اور ہمی سخت شرطوں کا اسے بی بند بنالیں۔ برمیشی اس کے علاوہ اور ہمی سونت شرطوں کا اسے بی بند بنالیں۔ ووسری طرف مارا با فی قلد سن اربی قانوں میں اور وہ برنصیب گل اراج اور اس کا جمیم اعراز باتی رہ گیا راج اور اس کے پاس رہا۔

گرخفیقت بربے کفع میں بالاجی ہی رہا۔اس فے فوقا ارا بائی ہی سے نامی گرامی سو جی کے قبست مانشین کوجموٹا می مہوا ہا اور اسے قیدیں ڈالنے کی نظیر بھی فائم کرا دی ۔ید درست ہے کہ ارا بالی بابنیم کے اس بین الافروہ اس میں کا سیاب ہوگیا کہ مادا با فی کوسم سے بالاجی کو خاص شوش اور وست کے میں است اور ک چش آئی لیکن بالافروہ اس میں کا سیاب ہوگیا کہ مادا با فی کوسم ما بجما کر اپنی سیا و ست کی ہے گئے ہے گئے۔

کرا وے ' اس قراروا دیر کہ' و آج کی ذات اور ذاتی علیہ تارا بائی ہی کے بینے میں رہے گا ۔"
میشوا کا دلی مشا مقا کہ یہ نام نہا در آج ہوا مان س کی نگا ہوں سے دور رکھا جائے تاکہ اسے دکھ دیکھ کر

ہیشوا کے غصب موست کی یا د تازہ نہ ہوتی رہے ہواس سطلب کو بالاجی نے اپنی برم نی میاری کا یہ آخری اور

باریک بیج کھیل کر ماصل کر لیا کہ تارا بائی سے ورخواست کی کہ راج کو قیدسے آزادی دے دی جائے

جس سے جواب میں تارا بائی لئے حسب توقع اور کیا تہام کیا کہ ایسا نہ ہونے یا گئے۔

پیٹوآکے ہاتھ سے کل اقدار جھیں کیے گی یہ تیسری اور آخری کوئششش تی جس کے بعد وہ بلا شرکت وخرخشد اُس قوت کا سردار ہوگیا جے اب میج سنی میں مدم برط جھا سکر یکتے ہیں۔ اور بیع مبدہ انیسویں صدی میں ہمی سالہا سال تک قائم رہا آآ کہ محمند اگریزوں نے اسے نامور و بے نشان کیا اور مرمیشہ و فاق کے دور سرے شرکا کو اپنے دیرینہ رسرگروہ کی اطاعت سے باضا بطہ بخات وآزاوی حاصل ہوگئی۔





## مريثوں كى طاقت كانتہائى عروج

اب مربی سیر ایک و تبدین ای سرگردی میں سید قوم ہوگئے۔ پیٹواکو مربٹ رئیسوں سے جھے برج سیا وت عالی تنی ، دوبار اسلم اور خاصی طیح سعین دواضع ہوگئی۔ اکر قدیم خاندان اب یا تو قابل لحاظ نہ رہے یاصفو ف پائیں میں ہٹ کے گھوڑ پر ول سے خاندان کا سرخیل مگرار را کو ضرور سوجو داور بھی بیٹوا کی افواج کے ساتھ جگی خدات انجام دیتار ہا۔
کا سرخیل مگرار را کو ضرور سوجو داور بھی بیٹوا کی افواج کے ساتھ جگی خدات انجام دیتار ہا۔
لیکن اسے بھی جھے کا با قاعدہ تنہ کی سم بھنا شکل ہے۔ دوسرے وہ فواب نظام الملک کا باج گزار دوست کر سم بعا جا تھا اسی طبح کو طھا بور کا راج اپنے بیعوٹے سے علاقے میں حکو ست کر اراب گی یا سیاسی اقت دار بہت کم تھا۔ البتہ بھو نسٹے اپنے رسوخ وزر سانی نیز سقبو ضات کا دائر ہیں تھا اور یہ سرگرمیاں چینوا کی تائید اور اس معا ہدے سے کرد ہا تھا۔ اس کا صدر سقام برآر میں سے اور یہ سرگرمیاں چینوا کی تائید اور اس معا ہدے سے کے مطابق سخیں جو ان کے برار میں بیوا کے دائر وی کا سنتھ راجی کا سے مربول کا ایس خواب کا ساتھ راجی کا کے مربول کا سنتھ راجی کا کے مربول کا سنتھ راجی کا کے مربول کا سنتھ راجی کا کہ دائر اس صوبے میں معابد ان کی راج دھانی ہے کا کیکوائر کے قبضے میں نہ آیا سے البتہ بڑوہ دے میں بھو تا جی اس خاندان کی راج دھانی ہے کا کیکوائر اسے میں نہ آیا سے میں نہ آیا سے میں نہ آیا سے میں نہ کی تا ہوں کے میں نہ کی تا میں خاندان کی راج دھانی ہے کا کیکوائر

ابرام کی و میں پنیج مکی تنس ملکروسسند صیالوے میں بسائے گئے سنے بیکن میٹیوا کی وجوں کے سائحة آصَے شال میں طریعتے اور وصول زریا علاقہ بینے ملاخو و دہل کے انقلابات میں مشرکت رے برآما وہ رسنے منے مناراکا مام نہاد راج سقیداوراب انما بے وقعت موگیا کہ اس كا نام تم ي تشكل كي سين من آنا تما يم يشور كالسنتر نونا موي اورم مرول كالميشتر المسلى علاقہ اسی کے غنت میں را لہٰذا اوری قوم ہے اس کی سبا دیت قائم متنی ۔ وہی ہرمت نغیر آور مهات بسیجینی ندریس کرنا ا درمس مرمیش رئیس کوسمجها که اس کی تشرکت و د فوس کے حق بیرس غیبد موگی ، اسے اِس کام بر مفرر کرتا نمغا اگرچہ غالبًا سند صیا اور فکر کے سواء ووسرے پٹیسوں براس کا وقعی افتدار مبرت كم تما ، (سنرصيا اوركزكو بمي اس لينه بم يفستنتي كباكريد دونون رئيس قديمة علقات واحسانات سے میشوائے ساتھ وابستار ستھی۔ وہ وہل ورحبیدرآ با ورو نور بگر راشیہ ووا نی کرتا اور ابنا یا وُل اثر آمااور وست در ازی کےموقع <sub>کی ''ا</sub>ک میں بہتا ۔ اسے فرانتیبسیوں کی *روز افر* وں سرسبزی کچھک آئنده خطرات کی فکر تھی، اور ان کی جانب بھی مَرا ب رہنے سکا منا، خیا نمی آگے مِل کران کے وشمن الكريز ول سے اس نے تعلقات بدائے اور الكريزوں بى كى مروسے اپنے برانے وتتمن اتمراکے میندمور پیر بند فلعے چمعیینے اور اس کی طاقت گھٹا ئی۔ خاص اپنے علاقے کا د ہوا نی انتظام چیا زا و سما کی کے تفویض کیا جس کے زیانے میں لوگوں کی حالت بہت مجھھ بہتر ہوگئی۔ البینے سمائی کی تیاوت میں وہمیں روا نرکیس اٹس سے سنے ملا قول میں مر ہٹول کی دھاک ہٹھا نیُ اور شال ہیں وسیع اضابع سمجی فتح سکنے گرخرم انیا ہوا کہ وہ محوَّمت جسے اپنی رط انموں میں خسارہ اسطانے کی عاد ت بھی کافی نزرسیا فی مرعبلا مُوكَّمَى بهرِحال، خلاصه به هِ كَنْبِيتُوا كا افت دارعره ج محال برپنيع عن اور آننده اوراق میں اسی عبدا فقدار کی سر وشت سانی منطور ہے جو جرمعا ا انجار کھا اہوا گرزا ہے اورهب قدراکی خول اشام مرطے کے قریب آتا ہے اسی قدراس کی رفتارمیں زیادہ مُعِت آتی جاتی ہے۔

واضح رہے کہ تیجہ مدت پہلے فراسیسیوں سے سیواجی کی قوم سے کرنا کھ کے سیدانوں میں اشتراک عمل کیا تھا۔ وہی اب وکن میں ان کی سدراہ بن گئے لیکن کی کا ورعظمت وجال جندروزہ متا اور لالی نے اسے وامیں گلالیا تومیشوا کے سپر سالاراور چھرے بجائی کو آسانی سے نواب نطام الملک پر فع مصل مؤمّی۔ فع مجی اسی میس نے ایک ہی

ضرب میں اس بساطا کا جھے آصعف مبا وا ول کی محنت و قابیت نے تیار کیا متنا / زیب قریب ابدہم تارولو د بمعيرديا - اگرچه اسي كے بعد تحمند سير سالا ركوبي طمع بيد امبو نئ كه نا عاقبت اندىشى سے ا کیب اور خبگ مول محرس کی نوعیت سی محیدا ورتنی بیزبگت اس کی ایا تت اور ایکیت سے بڑھ کر تھی اور بالآ فرسیہ سالار کے قبل از وقت خاشتے اوراس کی قوم کی سیاوت سے سریعی زوال کاموجب ہوگئی۔

یا د بوگا کیپینوانے غازی الدین سے امد و بام کئے اورصلابت جبک اورسی کے خلاف اوا نے کیا عمر مارا اِن کی ساز سنوں کا تورکر پے تبھا کا مجاگ وایس آیا سے سارا بہنج کر گاٹکو افر کو دھو کے سے تیدا ور را نی کو قلع میں محصور کرکے ، و ہ بھر وکن کی جنگ کی اون متوَّجه موا- المن معركول كا اس وقت توكو نُ تَطعى مُنتِحه نه تكاليكن و ويا و كارْ وَسَيْقَ آموز صَر ور ہنے۔صلابت جنگک کی طبیعت کی کمزوری ۔ اس کے عہدہ دار ول کی باہمی ر قب بُت' ربینه دوانی اور ایک دوسرے کی شمنی اور مخالفت ۔ اس کے دبسی سیا میوں کا اقال اخلو اورآما دهٔ منبار بهونا ، حسّ كابراسبب ان كي تنوا بون كا ونت ير ندلنا تنا - يه اسباب تقے کہ میٹوا کی قوت توٹی ہے اور اس کے مرکز تک جبراً پہنج ما بے میں بسی کی ب وسنشي الكام روي فرانسيسي ديتے كي دليري، روشياري اور باضابطكي ك ت وشمن سب ولميران اور مرعوب كيا ، كرب كار ـ فركيول كي نني وضع كي مبداني توہیں بڑی نوبی سے میلانی محکئیں اور مربطوں کی بے تحاشا پورٹس کو انھوں نے روک لیا۔ ان كي صغير تذو بالاكردير - ايك دات جاند كبن برا ادر عين اس وقت كه مربيد سبابي ا بینے ویونا وُں کی ناراضی کا گلم شکو و کرر ہے تھے. فرانسیسی وسنے نے سنب خول اراأ در مر پیے سخت سراسیمہ موکر معال کوئے موئے اگر ماس فراری میں نقصانات سے زیاوہ ان کی بے جواسی اور بے تزیبی قابل ذکر ہے ۔ بجربشی نے اصرارکیا کہ وہنا پر بیش فدی کیائے اورشہر کے قریب تک پہنچ گیا۔ راسنے میں مریوں کے دیبات اس طرح حلا کے اور تباہ کے کدر سے والوں کے بر بی سمجہ میں آگ کہ اس فار گری اور فانا ل بربادی کی آفت میں موان کے ہم قوم مت دراز سے اور پوری ڈوٹٹا نی سے دوسروں پر ڈھارے تھے، میں ۔ مدن میسی خوشخین انکها نی برتی می*ن کر فرانسیسیون کی به ساری کارگزاربای ادرکامیا* بیان بے سُور نابت ہوئیں ۔ ہر چند مینیوا کو نظر آتا تھا کہ اس کی قومی قوت کے سرطیفے پر

پیشیوا کے سیابی بھی واقعہ یہ ہے کہ ان سب خرابیوں سے بادجود ج نے نظام محوت كا نيتجه تغييس المجموعي طور برخوب فوب لرائه . أيُوناكي فوج كشي كه وقت وه صلابت خباكك کی سیاہ کے گرد برا برمنڈ لاتے اور برطمی ولیری سے اس کا راستے رو کتے رہے ۔ فرایسی تويون يرتمبي النفول لي حله كيا اور مجيط شبخون كے بعد، ددبار ه حواس اور بهت در سر ر کرنے بڑنے زور شور سے قیمن رہ آفیر ہے۔ ان کی یہ اورش ضرور کا میاب ہوجب تی اگر فرنمیوں کی تیز اور آلومیں لے بینے والی توہیں تباہ کن آگ مذبر ساویتیں ۔ پیرنجی ، اگر المحين فرنسيسيول سے وربے كاسبق الا توفرانسيسيول نے مجان كے استقلال ويا مردى کا لو ا مان لیا اگرم مرسموں کی یہ ولیری بے ضالطہ تھی اور آخرمیں ناکا م رہی البتہ اس اثنا میں بالاجی کے قاصداً و بعض فیق فواب نفام الملک سے نشکر میں بینی گئے اور ایک طرف تو مغل سیا ہ کے علم مالات سے مبتوا کو اطلاع دینے تھے اور دور کری طرف اسس کے سروا روں میں اختلافات ارا اور ذاقی حفکڑے پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تقے۔ مغل میرایک دوسرے سے جلے مرتے تح گراس سے بھی بڑے کرصلابت جاگے کی محوست سے حق میں خرا کی یہ مودئ کہ ان امیروں سے ول میں مشتر کہ طور پر ذہیں ونمائش مند بھی احداس کے فرقیوں کی طرف سے وہ سوے طن اہمی سے پیدا موگیا جس فتحورے ون بعدایك سازش كى صورت اضتياد كرلى حبى كاسقصود يتحاكد ان فرنيون كو دكن سے باکل نکال باہرکیا ما ہے۔

ووسرے بالاجی کا مجوتنے کو مرا مات وینے اور ایک مشترکہ دشمن کے مقابلے | اب وہم میں باہمی رشت و فاق قائم کرنے کی خوبی اب نویا ل طور پرظمور میں آئی میشیو انفل سیاہ اور اس کے فرانسیسی رفیقوں کی اُو تاریسلسل بیش قدمی رو کفے کے لئے ایمت یا وں الا اِستما گرکمچیه نه بن پلی تی متی - اسی طرح فازی الدین فال کومنوب کی طرف کوچ کیه ماد و کینے اور خود اینے تعانی رکھنونا تھے کو محرات سے اور ممکروسٹ مصیاکو مبدوستان سے اللے کے لئے اس کے قاصد دور می رہے تھے کرسب سے پہلے رکھومی عبونسلے میدان میں اپنجا جبیا راویر بیان ہو چکا ہے اس لے او مجد گو کرعلی ور دی خاں سے ختال میں بالاسور تاک لئات کا صور اور نبکانے و بہاری چوتھ کے عوض میں ایک مقررہ رسم کا اقرار لے لیا تنقه اب وه لیکا یک صلابت جنگ کے عقب میں فوج لے کر پینجا اور اس کی فوج کشی کا رُخ می بدل دیا گرانث دنی کھتا ہے کہ اس نے گوال اور نزا نے سے قعول بریکا یک ملہ کرئے انفیں نے لیا مانک وُرگ اور اس سے توا بع رقب صنب جا یا اور مین گفتگا اور لووآ وری کے درمیان کے سارے ملاقے سے نذرانہ ہی ہیں لیا مکر معلی محقانوں کو المفاكرا ين مقالے قائم كرد ہے

تجونسنے کی ایکایکی اس دشمن اور حبک کارر وائی کی بریشان کن خبریں اسی زانے میں موصول موئیں حب کرسیا میول میں روزا فزول اراضی ا ورسر دارول ب برولی کے آثار یا سے ماتے تھے ۔ بیر صلابت جنگ کومصلحت اسی میں نظر آئی کومبی کی صلاح ان نے اورمیتوا سے مارض سلم کے کر کے اینے کا کووایس سمعر ما سے رسٹا<u>ٹ</u> اور اس طع ' آگر چا یہ معرکہ اور ان آئندہ مربونوں کے لئے 'حب کہ فرکھیوں سے مقابد ہو کھ فال نیک لفر نہ ان عقی ۔ ناہم قریبی نائج فا می طرح بالاجی سے سب ولخوا ہ برآمد ہو سے اور مرم میر جتھے کی ممبوعی کارکروگی برجے خوداسسس کی كحت ملى كا غره كهنا ما بيغ رس كا نازكرنا بجار مخار

ا و حرشال میں مرمبۂ فومیں تاز ہ فتو مات سے بہرہ مند مولیں ۔ یہ بیج ہے کہ

له \_ گرانش ژف. بنگابه اوربهاری به چیمه سمی مرمون کی گازه وست درازی کا

رگوآن که کوگذشته موکدآرا کی میں پیٹواکی دوکے لئے واپس آبا پڑا اوراسی مجودی سے وہ گرات میں وہ کامیابی بن حاسل کرسکا جوآئذہ اس کے حصے میں آبی کہ کین ہکر وسندھیا کو با دشاہی وزیر اور صفدر ویک لواب اور آب کے طاقے پر ناخت کی۔ اوراضین شکست کے بایا اور ان کے تشکر ول نے رام ہلول کے طاقے پر ناخت کی۔ اوراضین شکست وے کوکالوں کی بہاڑ ہول میں وہ مکیل دیا۔ اس کار نایاں کے صلے میں مفتوحہ اسلاع کا بڑا حصد مرمول کو مرحمت مجار میر ایک طوت توان سے وعدہ کیا گیا کہ احداث و ابرائی کے مقابلے میں مدود دینگے تو اور زیا وہ انعام واکرام دیا جائے گا اور وورسری طرف ہرابت مقابلے میں مدود دینگے تو اور زیا وہ انعام واکرام دیا جائے گا اور وورسری طرف ہرابت طلی کہ بیشوا کے طیف فاذی الدین فال کی بجرائی میں جنوب کی جانب روانہ مہول۔ ان وجوہ سے اخیس بہت جلد وہ بی اس کیا گیا ہے کہ اپنے معمول کے مطابق ملا ترجوہ رئے سے تبل اضوں نے ہر دو فریق سے ایک ہی کا مرسے معمول کے مطابق ملا ترجوہ رئے سے تبل اضوں نے ہر دو فریق سے ایک ہی کا مرسے معاول کے مطابق کی میں بیٹوگی کے نام سے بچاس لاکھ رو لیے کی معقول رقم صرور وصول کر کی اور اس کے بوروہ بل کھند سے زائد کے کی معقول رقم صرور وصول کر کی اور اس کے بوروہ بل کھند سے رخصت ہوئے۔

آصف باہ اول کے بیٹول کی باہمی کش اکسی حتی فیصلے پرینچی نظر آئی حتی۔
فازی الدین خال شکر کشر کے ساتھ وکن رواز ہوا۔ بر با ان اور کی مغل فرج اس سسے
ما بلی سندھیا اور کمکر کے احداوی و سے ساتھ ہوئے اور بیٹیو آئی کلک کے آ طبنے سے
ماس کی سیاہ کی کل تقدا و بڑھ کر ڈریڑھ لاکھ ہوگئے۔ اس ا مانت کے عوض بیرصوبردکن
کا حربص المیدوار آ ما وہ ہوگیا کہ اپنے آئیندہ علاقے میں مزید بحی گوارا کرے گا اور برار کے
مغرب کے وہ اصلاع ہوگو داوری اور نابتی کے در میان واقع سے بریٹو اکے حوالے کردے گا
اور بیش آنے والے حوادث کو تحصفے سے قبل ہی یہ تحصدیا مناسب ہوگا کہ اس عطئے کی
صلابت جبگ نے در کم انتظار باخواس سند، توثیق کردی جو مرمول کے سیلابِ اقتداد
کی ایک اور کمبندی کا نشان سے ۔

حسب معمول تلوا ترمینی سے پیلے اسد دبیام کا منگامہ گرم ہوا۔ بڑے سمبائی کے دما وی کو ٹالے کی کوئی صورت مذربی توصلات حباک نے جار دنا جار اعترا ف کیا کہ مجمعے ان میں کوئی خابل گرفت سقم نہیں متا۔ اب سی دوسر سے دانو کی ضرورت میں جوایک ضرب میں بقضیہ جگا دے ، جہانمی دوستا رضیا فت کی بڑ فریب کفالت میں سی عورت کے انت

بابديهم

کوئی کھانا جس میں زہر تھا داوا دیا گباکہ بھرکوئی فرخشہ باتی مذر ہا۔

وکن کی صوبہ داری میں اب صلابت جنگ کا کوئی حریف ندر ہا۔ اس اطینان کے
بعد ہی اُس کے وزیر نے فرانسیسی طیفوں کو نکال باہر کرنے کی وہ سازسس کی جسے
بیٹی نے اپنی فطری مستعدی موقع شناسی اور قوست سے نہ صرف باطل کیا جگہ اسی
موقع سے فائدہ اُسطا کرا ہے ہم قومول کے لئے مشرقی سامل پر ایک بڑی جاگہ کھوالی
رسا ہے لئے اس مار در سے مورخ ہی نواسیسیوں کی تاریخ کا یہ باب اور مرف اُنا اضافہ کرنے
جامعیت مصفائی اور جش سے تحریر کیا ہے اور اس بارے میں صرف اُنا اضافہ کرنے
صرورت ہے کہ دوسر مورخ بھی نفیدین کرتے ہیں کہ برطاقہ جو فرانسیسی فوج کی خدات
کے معاوضے میں عطام وا تھا کواس کے انتظام اور فلاح و بہود کے لئے کشبی سے کام ایا۔
سینے مندی اور فیاضی سے کام بیا۔
سینے مندی اور فیاضی سے کام بیا۔

اس اثنا میں مربید افواج کی فوقیت کا مختلف متوں میں طہور مور ہا تھا۔ فلیل عرصے میں میشیو اکا نشکر کر نافک اور بالا کھا ہے ہیں وو وفعی کشت لگا گیا گراں ندر ندرانے وصول کئے۔ جن قلعوں سے متفایلے کی جرات کی گئی، اسمفیس پورشسس کر سے فتح کیا اور تقلع

اہ نواب فازی الدیں خال رفیروز خباک، آصف جا واول کے سب سے بڑے فرزند منفے اور ان کے انتقال کے وقت وار وہلی میں سب سالاری کے عہدے پر فائز تھے۔ ہنیں بر بات ناگوار ہوئی کہ صلابت جباک نے ان سے شور و کئے بغیر دکمن کی صوبہ وارمی کا اعلان کرویا ۔ بلین بہ وعویٰ کہ انفیس صلابت جباک کے اشارہ پراور گا۔ آباو میں زہرو اوا یا کہا آریکی حیثیت سے شوت کا مختاج ہے۔

زاب نظام طینال آصغیا ، دوم بے جن مالات میں ریاست حیدر آباد پر افتدار ماسل کیادہ اسی محمدت علی ہے متنفی تقیع جومدوح نے اختیار کی صلابت فباک کے عہد مکومت میں دہشہ بیدوں لوگ دکن کے درونست پر پوری طرح مادی مو گئے تنقیب کی وم سے ریاست کے خطرے میں بڑنے کا اندیشہ تھا۔ نواب نظام طیخال نے برمرا تعدار موکرریاست کو فرانسیسی انز سے آزا دکیا تاریخ بطور پر اس کا کوئی تجوت موجود نہیں کرصلابت جنگ کونظام طیخال کے اشارے برمروا آگیا اگرفاب نظام مینجال صلابت جنگ کورطوف کے اپنی اندار نہوا تے توریاست جیدرآبا و فرانسیسیوں یا مرجول کے اپنی الکل بے بس اور بے اختیار موجاتی۔ افتدار نہوا تی و

باب دیم کی ساری فرج کو بیدر پنج قتل کرا دیا ۔ اور (بہت کیجہ اہل پروشیہ کے تازہ طریق کی بہشل)
کھلے و بہات کے مقدموں کو کیو کیو کے خوب زد دو کوب کیا دراہل دیہات سے جراً ردیے دصول کئے۔ بیسور ہیں اُس وقت تک بند و راج کی علداری سخی ۔ اس کی راج دصانی سنرنگا پیم کو جا گھیراا در حیب تک زر نقد ' مر ہٹوں کے حقوق الگزاری کا اقرار اور یہ کی جامت آئیہ و جا گھیراا در حیب تک زرنقد ' مر ہٹوں کے حقوق الگزاری کا اقرار اور یہ نہا جامت آئیہ و جامت اور تی تک اس وقت تک ہاں شہر کی گوفاص نکی مجرات میں جی رکھونا تھے کا جو اور قید سے نجات حاصل کر لی تھی 'اب اس کی مدوسے کھونا تھے ۔ اُن کو مطانا سٹروع کیا۔ صوبے کا شاہی مقر اور ای تھے ، اُن کو مطانا سٹروع کیا۔ صوبے کا شاہی مقر اسموالی اور اہل قلعہ کو ان کی جاں اِز انہ ما فعت کے بعد ہتیا رفوا لئے برمبوری رصوب کی اس اور شہر کی دخافت میں اپنے سٹریا کو ایک کارکو مجمی حصہ برمبوری رصوب کی مرمٹوں کی مشتر کہ جنگ آرائی گی ایک مثال ہے جسے بیا ن کئے بغیب رہیں رہا جا ا

مین سخرانش دف کمتا ہے کہ انگزاری دوسا دی حصوں میں بیٹیوااور کا ککواٹر کے درسیان تقسیم کی گئی لیکن قلع میں بوری فوج بیٹیوا کی مقرر موئی بجز ایک دروازے کے میں میں گئی لیکن قلع میں بوری خصے۔ برایں ہم اسے ان سپاہیوں کے خسسے مدمیں و ہزار رویہ سالاندا داکرنا پڑا تھا۔

یں بڑھاکہ اُ م بہا و شہنتا اور ہمگر فائما ان کے بوجوان افراد کو ساتھ کے کررگھو ناتھ شال میں بڑھاکہ نام بہا و شہنتا ہے۔ آخر میں جسندیں کھوالی مقیں 'اکن سے حب دلخواہ کا م بیا جائے۔ جیائے مضافات وہی میں شہنتا ہی ملاقے سے جو تھ اور مرولیش کھی کے وو دو محصول وصول کرنے نثر وع کئے۔ راجیوت ہج جند دول کے مبند واور فائمان مثنوا کے قدیم ملیف تھے ' وہ بھی نذرانے سے نہیے جامل بڑے الرئے والے اور رکش تھے اور اصل سنل سیرت اور فومی تاریخ کے اعتبار سے انفیں مرمٹول کے ساتھ بڑی ما ٹلت متی ۔ وہ بھی مجبور ہوئے کر مرمٹول کے وعاوی کو تسلیم کریں "اور یہ وہ نرم بیرایہ جس میں اُن کی محصول گزاری بیان کی گئی ہے حالا تکہ ایسے محصلوں کے ساسے حقیر سے حسیر میں اُن کی محصول گزاری بیان کی گئی ہے حالا تکہ ایسے محصلوں کے ساسے حقیر سے حقیر سے مقیر اگراری کا بہت خطرانک

إبويم

مبلهم مہنجا استفاء
اسی زائے ہیں رگھومی مجونسلے نے وفات پائی دستھ کائے وراثت کے متعلق
اس کے بیٹوں میں محکوف قضے توہوئے لیکن ان سے مرہد جتھے کوستقل طور پکوئی نقصان زہنجا ۔ جانومی سب سے بڑا بٹیا مقا ، اسے بلیشوا نے باضابطہ رگومی کا وارث اور میٹر راست میں متونی کو جومنصب حاصل مقا ، اس کا جانشیں تسلیم کرلیا ، اس کے ساتھ جانومی نے اپنی قاطی سے ساتھ کے اپنی قاطی ہے ۔ اپنی قاطی ہے ۔ اپنی تا ور میلان فاطی ہے ، اس اخت کی کیفیت میں آور میں اس قدر کی ہے ۔ لیکن یہ نیا میونسلار میس صلابت خباک کے علا تے پر ملک کرنے میں اس قدر کا میاب مذہوں کا

ن<sup>زنس</sup>ببیو ں کی خبگی شهرت اُ ک کے اصلاع کو نا خت ' اراج سے *مفوظ نا مک*سکی تو زوال پذیرشهنشا ہی کی عزت ان گتاخ اور بیچین وسرگرم حلواً ورول کو کب نکر ب کرسکتی سمّی ۔ ا وحد نوا ب فازی الدین تفقول نے دَمِلیٰ میں ایک بیٹیا حمیولراسما م <u>، وسال من کم مونے کے باوجور ہوسس ماہ وا قندا رمیں اپنے امدا و سسے</u> ی طرح کم مذسخفا اسل کے بلانا خیر وہی روش اختیار کی حس پر دا داکھال ہوشیاری سے ہا ' اور با ب حلیتے جلتے یوں ناگہا نی طور پر روک بیا گیا سخفا بینی بھی دونوں کیٹل' ہ سند: چپہ ہو۔ یے اپنی سورٹِ اعلیٰ کا نقب نتخب کیا آور آئیذہ غازی الدین ہی ہے نام سے اور آئیدہ میں الدین ہی کے نام سے ، یا ٹی بلشہداب ہی کے سیاسی رجما ن کی بنا پر سراس نے اپنی مدو کے لیا غاً ندا نِ سندصائے ایک نوجان فروجیا یا کو فلنب کیا۔ بھرا سے محس ومرتی ے سے یہ کا فرنعمتی کی وزارت سے معزول کرائے آسے شہنشا ہ کے ماته ای طویل اور پیج در پیج نزاع می محینها دیا اور پیلے اینے کسی رشته دا رکو اور میع از ده حَفِكُوا كُولُوا كُرِكُ أَلِينَ آبِ كُو وزارت ير فائز كرايا . اس مين سهولت اس كيُّ بیدا مولکی که اسی زمانے میں ملکرنے بغیر کلم و بدارت کے یک برباب إوشا ہی شکر یرخمکہ کرسے اسسے بھنگا ویا اور خبیہ وخر کا ویوٹ کیا مزود رہی کی بھاڑ مسینہ ذور ہو رہ کا یہ آغاز سُمُّعا اور حب کا نصف صدی بعد انگریزوں کے لاکر روکیک کی قیا دت میں مُتومات نایال ماصل کرے کا ل سد باب ذکیا ، اس وقت تک ان کی در بار دہی کے معالات

باب وہم میں براہ راست وست اندازی کا پسلسلہ برابر جاری رہا۔ انقصہ اس قسم کی مدو سے برقدم رہنہ وزارت بر بہنجھ کے بعد نوجوا ان غازی الدین نے باوشاہ گری کے زینے پرقدم رکھنا جا ہا اور بنصیب احمد شاہ کواند جا اور معزول کر کے بخت شاہی پر ایک نے گئے۔

کوشکن کیا اور کال ظالما استم ظریق کہنے کہ اسے عالمگیرا فی کے نقب سے مقب کیا اس کا مقریر ایس کے اس مطریر اس کے اس مار کیا ہوئے ہیں۔ اس نے اسی ابوسانہ جد وجبد میں اپنی زندگی ختم کروی کہ موس اور محمد علی نے بیداکیا اور عبلا استفاء غریب عالمگیر افران کی نکوئی حکت علی موس اور خلا محمد علی نے بیداکیا اور عبلا استفاء غریب عالمگیر تا نی کن کوئی حکت علی موس اور خلا محمد علی نے بیداکیا اور عبلا استفاء غریب عالمگیر تا نی کن کوئی حکت علی موس اور خلا میان ساختی مذال آب کوئی موس افتدار ، لیکن اس کی خت نشینی خاص اُس عبد کا آفاز ہے جس مجمد میں عرصے کا بے روک بجسلین اور غلبہ با نے کے بعد بالآخر اس کے قلب بہر بہنجا اور کہنا جا سیے کہ انجام کار اس کی وہ سلطنت سفلیہ بعد بالآخر اس کے قلب بہر بہنجا اور کہنا جا سیے کہ انجام کار اس کی وہ سلطنت سفلیہ کی موت کا یا مرس کا گا۔

معزول وازیراورنواب او و صصفدر خباک نے بھی در بارشاہی کی طف سے رفخ بچیہ بیا اور اس عالم سے باہر کل آیاجس کی ہرشے اب صدور جبر گندہ و منتشر متی اور اس میں ربط و تناسب بیدا ہو لئے کی کوئی صورت نظر ندا تی نظی بکہ وہ سرعت سے خستہ مونی ما تی ہتی ۔خیانچ زوال نہر سلطنت کا مورخ ان ٹر طال اور جا سع الفاظ میں اس وقت کی کیفیت بیان کرتا ہے کہ قدم نہد و ستان میں جور وجبر ابتری وغدار گری ہو آفرو فافر حتی رہیں ۔

اطراف واکناف میں مرمٹول کے اقتدار کے ٹرصنے اور دور درازخطوں کے افتدار کے ٹرصنے اور دور درازخطوں کے نفوذ پانے کے ساتھ ساتھ وطن کے فریب بھی ان کی قوت کو فابل ذکر فروغ ماسل مور ہاتھا۔ خیائی کرنا گل کے بہاڑی علاقول سے جوکت و غیرہ محاصل دصول کرنے کی غرض سے جو مہم روانہ مونی وہ حفظوں سے خطے سے محککہ بدافور بھی مابینی پیخارت اور پڑامن محصمت کے حصرت کے طفیل و ہاں ٹری دولت جمع سخی جس پر آئندہ حیدر علی نے ڈاکہ مارا ، مگر اس وقت مرمٹول می لئے اس ترال میں انگلیا ل ڈوالیس ۔اسی طرم ، یہی زمانہ ہے اس وقت مرمٹول می گئے اس ترال میں انگلیا ل ڈوالیس ۔اسی طرم ، یہی زمانہ ہے حب کہ مبدئی کی آگریزی محصرت سے ایما سے انگریز دل نے وائش اور کلا آمیو کی قیا د ت

میں بیٹیواکی افواج سے اشتراک عمل کیا اور بجری قزاق آگریا کی فوت کا ،جس نے من سے ا و ومعم با رکھا تھا اس کے قلع حبین کر اور سطرے کواک سکاکر، قلع قمع کر ویا۔ الصالم اس مہم کے تفصیلی حالات اور مم کی اربخ میں موجو دہیں، گرمرمٹوں کے زور کا ایک اور تبوت وه سعابره ب جيا ورهم لے تقل نبير كيابيد بينوا اور بحومت تمبيري كيابين ہواتھااوراس سے مرمبطول کے طبنہ ہانگ وعاوی اور زبر وست فوٹ کا بخوبی اندازہ موسكنا ہے، مزید برآل میشیوا کے میاحمنا جی ایا نے پڑگیزوں کو کمزور و زلیل ہی نہیں كيا مكه اب و و في الواقع آس مُكرَمَّنِ مُتَحَدِّ كُوْاحِينِ كُرُّنُ وْكُي مِها جرين كي اولاد ا الكل الك سعة نكال إبركرين جرسب ساول سوامل مندر اكريب اوركيه مت فبل اس قدرشتهور وطافتور تقع مرمِتُول لن اس مصوب كالورا اظهار نسهى معاف صاف اشار و ضرور انگریز ول سے کرو اِستفار اور کواس کی سیاسی انہمیت بلا واسطہ بہت ہی کم ہو۔ تاہم یہ بات مجھ کم دیجسپ نہیں ہے کہ ان بھے ٹھیلے ، ہر مگر دخسسل ملك والع المنظى يجير لمى سيعرك والول برحيد مى سال بعد جو تناه كن صبيب برطمى، اس کے بہت سے نمائج میں سے ایک بین مفاکہ شا رومرمٹوں کی اسی اورمفراہی تبا ہی کی بہ وات بڑ گیزوں کی سوجو دو گو آگی سئی آئندہ کی تحقیق ونصینیف سے کیے محفوظ رو حمی جزناریخ کی مجیب و غریب باخیات میں داخل اور نفدان کا ایک سبق آموز کر تعمیم ب اسی دوریان بین بواب نظام کا دربار! بهی رفابت دعنا دسی خلف کویون میں ٹا ہوا تھا۔ فرنگی طبیغوں سے حسد کی آگ بہت ون سے اندر ہی اندرسگہ بھی تتنمی - پہلے ایک مرتبہ اس کا ظرور مھی موجبکا شفا۔اب ددبارہ اس بیراے میں ظام ہوئی کہ نواب صلابت حباک سے ان کی مرضی کے خلاف ، وہا ُو ڈوال کر ایک قطعے کھ معوا رہا گیا کہ کسی نواب نظام الملک کی طازمت سے برطرف کیا ما ناہیے اوروہ ا بیغ سیا ہموں کو وکن سے لے کر خلا جا ہے - اسکھ علامی اس کے بعد کے عجبیب کوا نُف ونی کبنی کا صبرواستقلال . مربه خمیب کی جوبطور بدر فرسائفه کی گئی سختی ، دبیرانه ر فا فنت وتعاقب كا خطره دورمول كے كالعد حب اس دستے كو شكر كزارى كے ساتھ رخصت کر دیا گیا اتونفام الملک کے لوگوں کا نعانب میں دوار برانا۔ بسی کامیدرآباد بہنچ کر ننجاعت و استقامت اور کال خربی سے متعاللہ کرنا۔ انتہا ئی خطرہ حس میں وہ

باب ویم اسموا مواتها مشرق کی طرف سے اس کی تکی فوج کا میں وقت پر آ جا نا . آخریں اس کی فقح اور اقتدار کی بازیا ہی وغیرہ وغیرہ بہت سی جزئیات ہیں جن کواورم سے اپنی صدور جر دمجیب ناریخ میں بیوقع بہ موقع مندج کردیا ہے۔ البتہ دو بین معاموں میں اس

مهندی انگریزی داستان کا توسی و پریس نبطا ہفلطی کھا گیا ہے ہ۔ مہندی انگریزی داستان کا توسی و پریس نبطا ہفلطی کھا گیا ہے ہ۔ دری کی ترک کا سی کا جس کے میں جمہ طریع کی کر سی مزیدہ ج

(آ) ایک توید کدا ورنگ آباً و حیور نے بعد آسی کی حفاظت جس مربٹہ بدر تے کے سیر وحقی، وہ پیٹوا کی طازمت میں دیخا کم کوئنٹی ہات کے سیر وحقی، وہ پیٹوا کی طازمت میں دیخا کم کوئنٹی ہات کہ محمد اور ہم مذہبی کے واسطے دئے بھر مہم منہبی کے واسطے دئے بھر مجمد ایک عرصہ بندہی کے واسطے دئے بھر مجمد ایک عرصہ بایک کے داخل مم المسلک کی رہا یا

بے دہے۔

رس - اورم نے بنان کیا ہے کہ تبی ٹی اواقع ابتداؤساس کے فرانسیسی اضلاع میں مبانا ما شہاستالیکن کمک بینج نہ سکی اور تعاقب کرنے والوں نے الیبی سرگری دکھائی کہ وہ شھیر نے برجمبور ہوگیا اور میدراً باویں منزل کی جو آٹے جل کر اسٹس تسدر مشہور موی گر گرانٹ ڈوٹ کی رجو ایک خباب آزمو وہ فوجی نقا دہے، قطعی رائے ہے کہ لبی لئے شروع ہی سے نواب نفام الملک کے موجو وہ وار الملک کو اپنے سنبھل کر اولئے کا مفام تج زیر کہا تھا اور فن جباک

سے امتبار سے یہ اس کی میں وا ائی تھی ۔ مالا کم اگر و وسیدھا شالی سر کاروں کی طرف روانہ | اب وہم موجاتا تويه صورت مقصدك التبارسيمي غيرماقلان موتى اوراس التبارسيمي كداس کو بروے کارلانے کے جو فرائع بھی کے پاس مہیا تقعے و کسی طرح کافی اور مناسب نہ تقعہ برملل يسلله اسموا وسيجوبيس ميسرب أفالباقطعي طورير طي نبس موسكا اورض قياس ونائع كى إت ب

اسی عروج کمال کے زالنے میں میشوانے شاہ انتخستان کے ام دو خط تھے اور مبتی ى المرزى مكوست كے در يى ولايت بجوائے سے - ان سے بى انداز و بوا ہے كەلى و نون مرموں کے و ماوی س قدر طبغد آ ہنگ اور میدا ن سی س قدر وسیم موگیا تھا۔ سرے خط سے میر میں مترشح موگیا کہ کر ناقلب میں ہارے ( = انگریزوں کے ،معاملات کی مشکوک حالت اور بلکا لے میں اتھی ونوں جو مصائب میش آئے تھے ان کی اطلاع اگر مِیشنوا کو یہ دلیری مو نی کہ وہ اگریزوں کی متفامی محومت <u>سے پہلے</u> کی نسبت کم *گرموش*نی كا لب والبجه المنتياً ركري رحمر المحقى مالات كا اورجمي صريحي تبوت خب سي ماريام وان (الرزول) كوسخت صدر كربخاريا ي ب كرم مطول في محد على سے صور اركاف كى بولت وصول کی . دراس سے حکام نے میال تک مکن تھا، اسے روکنامیا إلیكن مكن نه موا۔ محمطی این خطرناک بها یول سے بوری طیج لزه براندام تفااور اگریزوں کا اس بریایس ی ریاست پر اتناً کا بونہیں ہوا تھا کہ وہ مرجموں کا مطالبہ متر دکر دیتے کیونکم توارشے زورسے مرمیوں کوروسے کی ان میں کو بی قابلیت نوشمی -

مسرواس وقت کک مندور باست تنی را گرمه و بال سے دیوان تنجی راج نے را مر کومف شا و شطریج نبا دیاستها - به دلوان انبدا میں حبید رحلی کا مربی سخا اور آخر میں اسی کے موس برست اور کا فرننمن اختول سے خود بھی اسی انجام کو بہنجا جوائس ہے یلے اپنے محسن رئینی را جنب و ملاکا کر دیا تھا۔ حبید رعلی کی اتبدا بی *سر کر ستٹ سمجھنے کے لئے* ضروری موالا که مسورو سرنگا تیم ی مربط اور شول ریفصیل سے نظر واکی ما سے لیکن عارا منشا صرف یه را ب که اس را بزن بیشه توم کی برخمت میں فروغ و ترتی کاممل و کرگرویا ج ئے۔اُس کئے بہاں اتنا مجھنے پر اکتفا کرتے ہیں گو اُس مندو ریاست کی راج دھا فی محسور رلی مکی کئی مده برخول برمرمول کا قبضه موحیا اور و به ریاست ان دنول محید مبت بری

باب دہم ارتخی حمرا بک ہی موقع بر بلیشوا کے سپا ہیوں نے پور سے بنیس لاکھ کا خراج جبراً وصول کرلیالیکن وہ جو کہتے ہیں کہ آئے والے واقعات کا پہلے سابدیٹر لے بخت ہے ایسی موقع سخعاجب کرمیتور کے آئے امانہ و جابر لئے پہلی د فعد اپنی جالا کی نیز جنگی مہارت وسنعدی کا نیایال تعبوت و ویا اور مربیٹوں کے بے بناہ سیالب کو روک روک لیام می کا زامول نے اسے ایک ظرف تو اقتدار کال کے زینے برجی صفی میں مدودی اور دوسری طرف مرسیٹ حلم آورول کو برجنفیں میں مدودی اور دوسری طرف مرسیٹ حلم آورول کو برجنفیں

می حجہ زک می اس کا ایم و دسمن بنا دیا۔ بیلیشوا کا ایک اور جنی منصوبہ میں کی کمیل غالباً پورے جزیرہ ناکی تاریخ کا زخ بدل دیتی ایک اور بہند ور یاست بدنور کوسنح کر نا کفا جس کا اوپر ذکر ہوا۔ اور کرنل ولکس سے نزوی اس میں نوکچونش بربدنور کی شنچر فالباً حیدرعلی کی آئذہ ساری نزتی کاسد باب کردیتی ۔ اس میں نوکچونش نہیں کہ پینچلا نو دو است انٹی جلداس قدر زیاوہ نزتی ذکرسکن اگر قبضہ کہ بدنور کے سائمتہ و ہاں کے کثیر خزائن اور دو سرے جگی اسباب وو سائل اس کے ہاستہ داہم تے ، اس کا خود حیدرعلی اعتراف بھی کرتا سختار لیکن مجھیا ہے اسباب میش آئے کرمیشوا کا سرائشکر فتح برنور کے ایک مربی کردیکا اور چند ہی روز بعد سعی و کوسٹسٹس اور نکر

بسی کارسونے اسمی آک جیدر آباد پر محیط سخط لیکن اس کی مبیعا دیوری ہوئے میں زیا وہ دیر زخنی ۔ لا ہی روانہ ہو جکا سخط اور بے ناب سخط کہ بدطیل بحری سفونست ہو جس کے بعد ہی اس سے ابیس بلالیا۔ بہر اگریز دل سے ابیس کر ہا تھا۔ بہر انگریز میں سفویکومت کا خانہ ہوگا۔ کم کر اس خطار کا آفاز اور انجام الملک کے ولوں جیوٹے بھائی رہنہ دوانی اور شورش کر رہے سے کر اسمی بیلے موگائی تھی۔ نواب نظام الملک کے ولوں جیوٹے بھائی رہنہ دوانی اور شورش کر رہے سے برہ یا ہے ہوائی تھی سفس و ما ویں حصد ویا جائے اور وہ بھی ان کے مزے سے بہرہ یا ہے ہوائی فراسیسیوں کی رفایت میں جلہ وزیرا تھی ہوائی کر است جنگ کو ارفی سے میں جلہ وزیرا تھی ہوائی کہور وہ تھی ان کے لئے مرتب کی جارہی تھی ایس وقع ہوائی ہی سروار نے وہی میا ہی سے سمت عدا وت تھی ایسی کا ارا د و شنا نواز خال کی تویل میں منطا ور اسے بسی سے سمت عدا وت تھی ایسی کا ارا د و

تتماكه ضرورت موتوصلابت خباك كواسي فلع بس محفوظ كربيا عبائع كربيج دريج سازشول إب ويم كى برولتُ في خي خلفشاريدا موكية ـ بدارالمهام كى سبت خيال مفاكر لبي ك ويوان کے قتل کی ارسس میں شرک ہے ابذا فرانسیسی وج کے آبک وسی سیام نے جواب میں اوسے ( و نشا و نواز خال کو آفتل کرڈا لا۔ بسی سوح ہی ر ما سفا کہ نواب نظام الملک کواٹس کے مجرم اور مغرور بھائی کے نعاقب میں بے مبناکس مڈیک قرین صلحت ہو گام کا اتنے میں خود اس کے اور فرانسیسی دسنے کے منسر تی سامل کو دایس مانے نے **وری احکام پنج کئے** جولا لي معضوص حاكما ما ليج مي تحرير عنه · استره ايو ، وا فع مي شالي سركارول میں فوج رکھنے کی ضرورت متھی گرم دستہ و استعین کیا گیا ' اس پرکزن فورڈ نے فوراً بنگا نے سے بڑھ کر مکر کیا اور و ہ منتشہ موکئی نواب نفام الملک ابنے جھو لٹے بھائی بسالت جنگ سے ساتھ جسے اتھی ونول مارالمہارم مفررکیا سفاء فرانسیسی طبیفوں کی دستگیری کے لئے بڑھے کیونکہ د و اس وقت بُری طرح گھر گئے تتنے .ننگین تھیمہ فائدہ ندموا اور مدددنے کی جاہے خووان بھائیوں کے بیس کر ہوش کم ہو گئے کہ نواب نظام عینماں نے شال اصلاع میں بڑا سجاری شکر فراہم کرمیا۔ را ستے میں مرمبط سیا ہ برایک بڑی فنے حاصل کی اور ایک ا ہبنے وونوں سمعا کمول کے عقب میں آبہنجا ہے۔ اِنگریزوں نے اسس نطأ معلیاں سے اظہار دوستی کیا کبونکہ وہ مشترکہ وہمن کا وشمن منا۔ به و تحکر صلاح بگ ا وربعیٰ حلیدا نگریزول سے مصالحت اور اننی ویرآیا و ، موگیا جس نے ہوڑا فراسیسیول کے وكمن مستنعلق كابلكل فائته كرويا - انكريزول كوابك وسيع اورسرسنبر يركن بطورانعام عطاموا اگرچراس كى مينيت ماگيرك سى ناتقى ميساك فرانسيسيون كوبورامورد (أشالى سركارلس) عاكرين لأكيا تفاء البنه ماكبرك موض مي فرمي صدات أيام دينا، فراسبيون برلانهميا عما تنفا ، اس سے ان کے حرایف انگریز وال نے کسی م<sup>رک</sup>سی طیح البینے آپ کوستنٹی کرا لیا۔ اب صلابت جُبُّك كواس كے برائے طبیفوں لے جھوٹر دیا درئے رفیق مجی آڑھ نہ آئے تو سجعروه ببت حلداي بي بي احلول مرصاحب عزم سجا في واب بيرن ما معليا ل ت قضي مراكيا ا وُرسَسالت كى بجائے جو فرانسيبيوں كى جانب اُل مقا لواب نفام عليما ں ہى كو ديوا اپتقرار ر دیا ۔معزول سیالت خباک اپنی حاکیر واقع او دنی میں چلے آئے۔ یہ بہت ہی سرسری کیفیت ہے کس طع نواب نظام الملک سے در ارمیں لبی کی

باجیم اجائے نواب نفا م ملیغال کا تفوق اور فرانسیسیوں کے موض اگریز ول سے دوشا نہ روابط قائم ہوئے گراسی سے آئدہ مرہوں کے مبوب میں انتہائی فروغ وکا میا بی اوربسالت باک مصیبت و بھیبی کے اسباب سمجھنے میں آسانی موجائی ۔ اس زمائے میں اگریز نہ آ او و سخے نماس قابل سے کہ فرانسیسیوں کی جگر لے لیئے جواتنے دل اک شالی و کس میں موادر صاحب رسوخ رہے اگرچ انتھیں کسی و تقت سمی ہورا اظمینا ن اور استقلال بیسر نہیں ہوا البتہ اگریز ول نے اب کم مہت باند صور بورا تہیہ کرلیا سفاک ابینے قدیم بوری و شمنوں سے اگریز ول نے اب کم مہت باند صور بورا تہیہ کرلیا سفاک ابینے قدیم بوری و شمنوں سے سامل کا رو مندل برگھ مائیں اور قطنی فیصلہ ہوئے بغیر حجاب سے ہاتھ نہ اسمائی میں اور سندی کے اندا و ورسستاییں ابین اور بنائے تا اور ماندل اور برنائے عزائی مراحات اور ملاق تو انبیٹے بیا لیکن اس کی کوئی ایدا و ورسستایہ بی معقول اور برنائے عزائی مراحات اور ملاق تو انبیٹے بیا لیکن اس کی کوئی ایدا و ورسستایہ بہتری کی۔

اسی زالے میں فہتوا کا بھائی رکھونا کھ شال سے واپس آیا۔ اس نے وہا لعب مخالط آمیز فتو مات تو ما کیس گران وال کا بھاری معاوضہ اواکرنا پڑا۔ اِسی برجی سے معافی سدا شعو سے رجاب مام طور پر بھا و کہلانے لگا تھا) سخت اخلاف ومنا خشہ پیڈا ہوا اور آخر ملا کی صدرت نیجی کہ رکھونا تھے لئے کہ مرکونا تھے کے گر کر تدریف بجریز کیا تھ ۔ اور آخر ملا کی فری سب سالاری سنبعال لی بسیا کہ رکھونا تھے کے گر کر تدریف بجریز کیا تھ ۔ لونا وراور والوں سے کونا وراور والوں سے میں میں مانا انی معمولے میں کہا مانا ہے کہ کھری بی بھول اور اور والوں سے میں معمولے اور بیت کھر اسی مانا کی منا شے کا نیم بھونا کو لھا اور کو معافی اور بھونا کو کھا اور کو معافی کر وہ سب کومپوڑ کر و کھا اور کر میں والوں سے کہ ور بیٹ کی ور سب کومپوڑ کر و کھا اور کر میں والوں کے ساتھ سامی رہا سے تو سرکھی تھی اگرچ اس خصور کو وہ معاف کر کے اور کومپا کو کھا اور کر میں والوں کے مید بھینے سرکاری کا رہا اور ملوص کے ساتھ سامی رہا سے میں میں اور کی میں اور کی میں اور کومپا کو کھا ہور سے میں میں کا رہا ہوں کے بعد بیٹیوا کی دول سے خدمت گراری کرا رہا اور ملوص کے ساتھ سامی رہا سفت مدرکھی تھی کہ اور کی میں اور کی میں اور کومپا کو کھا ہور کو کھا کو کہ بیت والوں کو کہ بیٹوا کی میں دول سے میں میں داخل میں واخل ہوئے ہی کہ بہت جیست بندہ والوں ہوئی ۔ کو زیبا ہیں دول سے جیست میں دول کے میں کہ بہت جیست بندہ کا میں دول ہوئی ۔ کو زیبا ہیں دول سے خوادر اس کی جامت میں واخل ہوئے ہی کہ بہت جیست بندہ کی کہ اس کے میں اور اس کی میں واخل ہوئے ہی کہ بہت جیست بندہ کی ایک سیک سے کہ میت جیست بندہ کی ایک میں دول بی دول ہوئی ۔

إبومم

کردیا کہ فرج کی رہ نمائی میں وہ کچھ کھ سندہ اور دلیر نہیں ہے۔ اس میدان میں قد مزان مولئے مولئے سے مجھے پہلے اس کی جان لینے کی بھی کوسٹسٹس ہوئی اور وہ ایک خونی کا شکار ہوئے سے بال بال بچ گیا۔ یہ تعمیک معلوم نہیں کہ اس شبطا فی سازش سے خود اس کے شہنہ کے لوگ س مذہب قال بال بچھ کے میں مسلم میں رہنے کی خی لفت کی اوراس کے ایک رشتہ دار معظفر خال کے بیٹوا کی طازمت میں رہنے کی خی لفت کی اوراس کے ایک رشتہ دار ابہم خال کار دی کو ابنی طازمت میں داخل کیا جے منطفر کی دکی انحس برمحا طبعیت ابنا حریف سمجھی اور اُسے ذاتی منبز مجب نہیں کہ دوسروں کے مقاصد بوراکر لئے کی سبب سے بہتر شکل بیم نظر کی کر مجعا وکا خاتہ کرد ہے۔ بار سے ایک سلع دار کے اوسان ور سب کے کاررکن کو سنرا کے سوریہ سروار معمولی سازخم کھن کے نیج گیا۔ منظفر خال اور اس کے کاررکن کو سنرا کے سوت دی گئی۔

اس جگرسلساڈ اریخ کو کچھ دیر کے لئے موقو ن کرکے ضروری معلوم ہوتا ہے کادیر جو کچھ بیان ہوا کہ اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ مر ہٹوں کے نئے سے بیالار کی کیفیت اور وہ مالات تحریر کرو ہے جائیں مجن میں اس کی نتیجنی نہ و و قلموں زنگ کا آغاز موا۔۔

یه مربه اسب بسالارسدا شیو و ف سجا د برجیناجی آیا کا بیا تحاجمه آنا کا میا تحاجمه آنا و مرک این سجان از جی را و کی بحت علی کی بوشس و خروش اور قالمیت کے سائقہ انئید کرتا رہا ۔ مربط آدیخ کا سب سے شعبور دولول محاصرہ اور اسے فاتحانہ انجام کک سبنجانا کا اور برگیزوں کے مقابلے شاندار کا میا بیال حمینا جی ہی کا کارنامہ تغییں بعلوم ہوتا ہے اس فع و کا مرانی کا ایک فیجہ یہ مہوا کہ باپ بیٹے و دونوں کے دل میں سوارول کے مقابلے یں بربا قامدہ بیادہ فرج و توب فانہ کی اجمیت نقش ہوگئی۔ عالا کما اب کے مقابلے یں بربا قامدہ بیادہ فرج و توب فانہ کی اجمیت نقش ہوگئی۔ عالا کما اب کما ان کی قوم میں سوار فرج ہی سب سے بہتر تھی اور زیادہ تراسی کی برولت اضین کی جی ترق ان کی قوم میں سوار فرج ہی سب سے بہتر تھی اور زیادہ تراسی کی برولت اضین کی جی ترق اسی خوا کہ دولوں کی جگی کا میا بیول کے اسی خیال کو بہت میں بیا دول اور تو پول پر جے۔ نواب نقام الملک اور اُن سے بھائی کے بھی میں لئے اور اس کی صحت میں بھی نشاک نہیں لئیگن خوال کر لی بھی اور گور تھی کے دولوں کی میں کی اور کی تھی کام کیا جائے آور اس کی صحت میں بھی نشاک نہیں لئیگن فرول کر کی تھی اور گور تھی کے میں کی کام کیا جائے آور اس کی صحت میں بھی نشاک نہیں لئیگن خوال کر کی بھی اور گور تھی کے میں کی میں کام کیا جائے آور اس کی صحت میں بھی نشاک نہیں لئیگن

پر ندکور و بالا نظر میں کے منفیل نوبت برنوبت نباہی ارل موئی۔

حیائی بید نواب نبطا مع علیفال نے ابراہیم فال کاروی کو نوکر رکھا ہونونیانے
کے فن کا اہر تھا اور بسی کے زیر نریبت رہا تھا۔ بھر وہاں سے نوکری مجبوکر وہ سوائیو
کے باس مبلا آیا (اسی سے سلفر خال کو وہ ناگواری بیدا موئی حس کا ذکرا و برجاری نظر
سے گزرا) اور بھا کو کا سب سے معبتر سردار بن کیا جس طرح چارلس دوی برند کا سروار کر کے باس میں سراسر درد ناک ہوا۔
کیمیو با سو سفاکہ آخر میں اُس کے آقا ہی کی علی سحا کو کا انجام مبنی سراسر درد ناک ہوا۔
باس ممد مرم شرسواروں کی قوت بورے عوج بر سخی اوران کی نقدا و بس بھی کوئی تھی
مذا کی سی راور اس میں میڈیک ترمیم کی جاتی یا اسے بالکل ترک کر دیا جاتا ہے کیوبی کے ایس بھا کہ نے طریق کا لاگوں کی خطرت اور مرم کی سرواروں
بامنا لبطا در بڑا و ما ہو نے کے باوجود اُس سے کیوبی کی لاگوں کی خطرت اور مرم کی سرواروں
کے موجی اور شلوی مزاج کے سطابی مونا مہوز بحث طلب تھا .

اس کے علاوہ گو وہوائی انتظامات میں وہ کا اہل تا بت نہ ہوا بلکہ اسس کے ورمیں ملک کی حالت بہتر موکنی لیکن معلوم ہوتا ہے بیت بیتر براور تعلقات مقامی اور

إبوسم

محدود فسم کے تقے۔ سندوستان فاص کے باشندوں میں خواہ سندد موں یاسلمان ملفت معلبہ کے انحطاط کے باوجود بادنتا ہی سے جوعفیدت راسع علی اسے یا دورے تعصبات کو مجھنے باان کی رعایت محوظ رکھنے کا کوئی مبلان سداشیویں نہ پایا باتا سفادر اس سعالمے میں وہ تاریخ عالم کے ایک مال در کے عافل استروگوتھ یا موقع شناس فرنیاک کی بجائے وحشی وزاد ال سے زیا وہ منتا بہت رکھتا تعال

باقی ذاتی برنا دیس بر گفونا کھ سے رفایت کے با وصف و میشوا اور اس کے خاندان کا وفا وار رفیق اور نوسش مزاج آدمی نفا۔ اپنے وائر ہُ معلومات کے اندر کا فی موشم سند و مائب الرائے تھا سنعدمونے کے علاد و اسے بہمی پور ایقین تھا کہ مرشول برکوئی کم سے کم ایشیائ و م غلبہ نہیں پاسکتی ۔غوض اس قسم کا سرشکر مقامیتی سرب کی عمر اور مرجد طاقت کے انتہائی عروج کے زبانے بیں اس طاقت کی انتہائی عروج کے زبانے بیں اس طاقت کی انتہائی عروج کے زبانے بیں اس طاقت کی تقدیر تفویض کی جارہ ہی نئی۔

ب ونم

جيساكة قديم خرافيون في موكون مين ايك زالے سے موا آيا ہے ، وہى اب مى موالیکن مغلول کو ایک نے خطرے سے عبی سابقہ ٹرابینی ایاب جدید دہشت افرس آلہ اُن کے وظمنوں کا باور و مدو گارنظر آیا۔ مربیٹوں کے سربے البیررسائے سامان رسند بر بہلے ہی جوایے ارر بے سفے اور اواب نظام الملک کے سیام بوں کو مشکر گاہ سے باہر نہ سکفنے وبينح ستخه يلكعب كبعي وه ابسااراده كرتے توا بلے قزا فا ماحلوں سے انتهبر ناك اور نعلاد کو جو پیلے ہی کم شعبی ، اور کم کرتے جلے جاتے تھے ۔ ان گھٹا ڈ ل کی طبع آنے اور آمذ صبی کی طرح اعل جانے والے سوارو ل برمعلول کی مجاری تو پر سمجے زیادہ انزند کرتی تعیس بخلاف اس كەملابت خباك كى بويست تەمىفول بىر ابرائىيم كى بكى توپول نے تيا مت بياكر كمى متھی ا ور بیٹ بہر اس خیال کئے مغرو مسلما نوں کی نلخ کامی کو اور زیادہ گر اکر دیا گہ وہی نوپ ما زمس پراهمیں غاص طور پر نا زُ اور بچو وسه مخفا ، اب زیا و و کارگر صُورت مِن خود أن كا وشمن مان موكيا ب رأس آفت سَر كلوملاصي ندموسكي تونواب نفام الملك اوراس کے بعائی کو من مانی شرطوں پر منیا راوال و بینے بیڑے۔ انھوں لے علانہ ا بیا کرنے سے انکارکیا لیکن طرز عل سے ایسا ہی طاہر ہوگیا خیا خوصلا بت جبگ کی سرکاری میرانشا دا ل و فرمال سمجا و کے استھ میں رکھ وی گئی جس کے معنی بیستھے کہ شرائط صلح كانس كوكال افتياً روئه ديا كيا- ياشرطيس سخت بي منتغيس كله كهنا ما سينه كم ان سے علاد کن کی ان دو حربیت طاقتوں کی برا بری کا فائمتہ موگیا کیو کہ تو من کے رہے سہے علاقے کا بڑا حب زو مرمبول کی طرف متقل موگیا بیجا لور کا بورا اور اور گاب آباد كا قريب قريب بهاراصوبه ببدر كا ابك جزور وولت توبا وكامت ببور وستحكم قلدر جس کی میشود نمو بدت سے نمنا تھی ، اور بہت سے وہ مغایات جوآئید وأگریز و <sup>ل</sup>اور مِرِمِثُول کی اوا نبول مینشهور موسے اس موقع برنے تکلف مرمِثُوں کے توالے کردئے تَكُفُّ روسنتُكُ عُلِيرٌ السرطيح مِو الكُواري حاصل موتي ، وه باستهه لا كِفَروبيه سالا نهتمي- إس میں سے حسب دیستور کتابیس لا کھوان سرداروں میں نفتیج کردی گئی جن کی مشتر کہ سمی سے بیفتے ماصل مونی متی حبس نے مر ہی سلطنت کو حنوبی مند میں اپنی انتہا وی فنت کوپنجا دیا۔

اب وہم اگر کومہتان ہالیہ میں ایک گھٹا گھرری منی جس کے نفییب میں سنفاک شالی میدانوں میں وہ موسلا وحار مینہ برسا سے اور ایسی تباہ کن طغیانی لائے کہ یہ سغرور فاتح اور اس کے نشکر اسی میں غزفاب ونفا ہو جائیں اور جزیرہ نما پر مرمیٹر تسلط کی نوجیز امید کا ہمیشہ سے سئے





## حیدرعلی کا عروج

اُن حله آور و س کے طویل سلسدیں برجنوں نے شال مغرب کے معروف راستے سے مفروت راستے سے مفروت راستے سے مبدوستان برحلد کیا ، آخری حله آور تو متقل بلے کے لئے ابنی سیا ہ فراہم کرر اے برلیکن اس و قفے میں مناسب موگا کہ ہم ایسنے ناظرین کو بالکل دوسری قسم کی ایک اور داستان مجی منا ویں ۔

آگریزی فتے کے قریب ہندوستان کی مالت کا بیا ن بالکل ناتام رہ مائے گا۔اگر حبدرعلی کے ووج کا تذکرہ کا فی تفعیل سے ذکر دیا جائے۔ بول جبی اول تواس شخفس کے دائی کا رہامے سننے شانے کے لائق ہیں دوسرے ان کا رناموں تضمن بیغ صب حکومت کے عبد مداج کی قدرتی ایک اس طح نظر کے سامنے آجا تی ہے کہ ایسی عجیب مشال اور کہیں مذیلی مزید براں اُس عہد کا رنگ سلطنت کی تباہی کے بعد جو سیاسی عوامل ظہور میں نہ کے گی۔ مزید براں اُس عہد کا رنگ سلطنت کی تباہی کے بعد جو سیاسی عوامل ظہور میں آئے مران کا ایس میں لازم مزوم مونی اربک ایسی سیرت کا نشود نا اور ایسی تنظیم کا آغاز جو میسل بانے کے بعد سالہا سال کے ہواسے دائر بن ہم ولمنول کی مہد دستان اور خود اپنے وطن میں سخت جد رائی اور خوت کا موجب ہوئے والی تعمی ۔ بیسب باتیں حیدرعلی کی ابذا لی کومن میں سخت جد رائی اورخوت کا موجب ہوئے والی تعمی ۔ بیسب باتیں حیدرعلی کی ابذا لی کومن میں سخت جد رائی اورخوت کا موجب ہوئے والی تعمی ۔ بیسب باتیں حیدرعلی کی ابذا لی کومن میں سخت جد رائی اورخوت کا موجب ہوئے والی تعمی ۔ بیسب باتیں حیدرعلی کی ابذا لی کومنوں کی ساخت کے دولی کی ایک کومنوں کی ساخت کی دولی کی دیا ہوئے والی تعمی ۔ بیسب باتیں حیدرعلی کی ابذا لی کومنوں کی ساخت کی دولی کومنوں کی دولی کی دولی کومنوں کی دولی کی دولی کا موجب ہوئے والی تعمی ۔ بیسب باتیں حیدرعلی کی ابذا لی کومنوں کی دولی کی دولی کو کومنوں کی دولی کومنوں کی دولی کی دولی کو کی کومنوں کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی کومنوں کی کا کو کی کی کی کی کومنوں کی کومنوں کی کومن کی کومنوں کی کی کی کی کومنوں کی کا کومنوں کی کومنوں کی کومنوں کی کی کومنوں کی

سرگزشت میں اس طیح آئینہ ہوجاتی ہیں کہ گوہارے فاکے کے عام معبار کے مناسب نہوا کاہم ابدوہم اسے کا فی تعفیل سے ورج کرنا سفید کلکہ ضروری نظر اساہے ۔ وو سرے میرے فیال ہیں اسی اللہ کی اسے کا فیائیں ہیں وار د مونا ناگز برنتھا / اور جن سے دولتِ برطانیہ کے تسلط لئے کاک کو سخات ولائی ان کی مجمی کو تفصیلی کیفیت فرہم نظیمی مانی وار د مونا ناگز برنتھا / اور جن سے دولتِ برطانی محومت کی اصافی خربیوں کی بابت زیادہ صحیح رائے قائم کی جاسکے گی۔

کر اس د برطانی ، محومت کی اصافی خربیوں کی بابت زیادہ صحیح رائے قائم کی جاسکے گی۔

موقع بر میں نے بتانے کی کو سشستس کی مقی وہی عبارت ذیلی حاشے میں تقل کے دتیا ہوگ اور بیان اس یا دکا رسوانے سے ابتدائی مرامل سے قصد کو آغاز کرتا ہوں بد

اے موجبدرعلی سے معالمے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک افرار وسلم آفاتی اپنی بہت اورنت نی عیاری سے مندووں کے علاقے میں محوست کے سب سے لبند مرتبے کا بہنے جاتا ہے۔ ہم اس کی عيارون كوكتنا بى قراكبين كتاكش كفے بغير نبير، وسكتے۔ وه خارجي وافغات تھے بار إمجور موامحرم ا کا می بر فالب آیا اور برهسیبت کے بعدر اسنے تر عزم اور مخدوش ترقوت کے ساتھ مجھ منود ارمو ار عيراني سلطنت مي ايسے نفام محومت ك وريع اس وانتفام فائم كرنے ميں كامياب را ح مساوی طور پرسا و ه اکارگرا ور باطرعب نفا۔ وه اپنی ملکت کی مدود برنما تا را ایبان کے س و و تقريبًا وولون طرف سمت در سع عالمين ورحبوبي منديما برا علاقد اس مي شا م موكب. عها دار شرکے رفیب ا درممیب نشکرول سے مس نے نشتیاں کیں اور ایسے ایسے معرمے اطا مِن کی سرگر ست میں حیرت اللی واستا نون کا راکس ہے اور جو الفر ٹید کے ڈین قوم سے سعركوں كى يا ديماز وكرويتى ہے . بالآخر برابركى توت كے سائفہ اعمستان تھے متعاہمے ميں آيا ور اس جنگ میں بھی سفیور وسطفرر إ . ووسری مرتبه اُس کامفا برجارے ایسے جنیل سے بڑاتھا. جود شايد به استفائي كالمني اسب سے بہتر انگرزسيد سالار متا اور كو ان معركوں مي اسے أيك ے زیادہ مرتبہ تنکست مولی اوا ہم آخریں تقریبا کا ل فتح اسی سے مصلے میں آئی ، غرض آخری وم نک اسی چالاک خطر اکی اور زور مندی کی بدولت وه اینے چیچے دو وه ام میرا کیا جیس کر ونياسي ول كانب مان تصفي اورو وشهرت إلى كوشرق مين مارا دو الكرزون كا المتعا بم مقدا بالم مقدد على تسمت آزا ول سے موارا ان میکسی سے مجی کم ورج کی زمتی یار وی سلما ن ایڈرسرا)

بإب يازويهم

جہان کستخریں سند متی ہے ، حیدر علی کا مورث اعلیٰ اس کا بردا داسم اور بہت سی شکوک روایات میں ، اتناصاف معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ام محرب بلول تھا موہ شنالی مہند سے ضلع گلرگہ کے ایک قصیعے میں آیا ۔ عابدزا در آدمی تضا۔ ایک جیوٹی سجداور اس کے ساتھ سرا سے تعمیر کی ہی کی جولت الی حیثیت سمجھ درست ہوگئی اور اس کے قرز ندعلی محمد کی شادی گلرگہ کی مشہور درگاہ کے ایک مجاور سے موئی سبہلول نے اسی فے والی میں تقدس کی شادی گلرگہ کی مساتھ انتقال کیا ۔

علی محدای باب کی طیخ اور جنوب میں میلا آیا اور مجھ وسے بعد سبرایں اگراری کے بیا ووں میں نوکری کرتی ۔ اسی جگھ اس کا بٹیا فتح محد بدا ہوا ہو جبدر ملی کا باب شفا۔ ملی محدا نو وار ونقل مکان کیا اور کولار میلا آیا جہال کو کھیتی کیا ری اور کھی سرکاری طازت کے ور بعد اس کی فاصی بیٹیت ہوگئی ۔ یہیں اس نے مو لمبھی کو پینچ کرو فات یا فی اس کے ور بعد اس کی فاصی بیٹیت ہوگئی ۔ یہیں اس نے مو لمبھی کو پینچ کرو فات یا فی اس کے بعد فتح محد برمختلف احوال گزر ہے لیکن پہلی مرنبہ اسے فلو کو اگر اس کو فتح محمد ماسل مونی کی ورسٹ میں پہلے اکا می موجی تنمی کراسی کو فتح محمد فلا مور وارورگاہ فلی فال فی وو بارہ تا زوکیا اور فلو تسخیر ہوگیا جس کے صلے میں سیبرائے نام نہا دصور وارورگاہ فلی فال فی اسے وہیں فاک بینی فرج بے قامدہ کے بیا دول کا سروار نیا دیا۔

فتح محدکو مبی دبنی عارت کا شونی ہوا آوراس کی پہلی ہوی مری تواس کا مقبرہ کا مقبرہ کا مقبرہ کا مقبرہ کا مقبرہ کا مصدر تالا بااور باغ بنا ہے۔ ہی مقبرے میں حبدرعلی کے خاندان کی است و اللہ معزر شت تھی موئی محفوظ متی ۔ سترزشت تھی موئی محفوظ متی ۔

فتح محدی فرجی تعل و حرکت اور مکم احکام کے حالات بہت متضا وہیں بہیکن قرائی کہتے ہیں کہ وہ سے اکتفاع کر اور کا م قرائن کہتے ہیں کہ وہ سے اکے ضلئے کر اٹاک کے مبدان علاقے میتورا ور بجر سے آمیں کام کر تا رہا۔ وایک ویسی عدمت کا بیان ہے کہ میتور میں اسے میدر نامی ایک جیتے نے جو میسور کی مہدو کو مت کا طازم منفا ، بلایا منفا ) بہر مال معلوم ہم آئے کہ اسے کا فی شہرت ماسل ہو فی اور مدہ فرجی عہدول پر فائز رہا ۔ اس کے میٹے مے سوانح لگا رئے فتح مر سے جو کا م اور مناصب بیان کئے ہیں ، ان کو بلفظ ورست سمجمنا تو شکل ہے مگراس میں شک نہیں کہ فو و میدر ملی کی زندگی میں جو یہ طریقہ ہوگا الاجوال فو دولت منا کی میں جو یہ طریقہ ہوگیا ہو ما کہ وحقیقت میں فتح محمد نے جیتے ہی ایسا نام اور مرتبہ ماسل میا کرتے ہو میں ایسا نام اور مرتبہ ماسل

ارلیا تھاکہ ج آگے میل کراس کے بیٹے کا مدوم کرک ابت ہو ۔ البنہ فتح محمد کی ناگہانی موت اب یاز دہم برا کے محاصرین برشب خون کے سلسلہ میں واقع ہوئی، اس کا خاندا ن معاب وألام كالشكار موارجن سيخل كرحيدر ملى ايك نئے متفام اور نئے سرپرستوں بي نظ آیا اورایبی و جرحفی که اس کی زندگی میں ایک خود ساختة آفاقیکی شان سینیدا موکئی جو ا ونیٰ ور جے سے فو د بڑھا اورائس شاندار مرنبے کا سینجا جس سے حبیدرعلی آخر میں ببره مندمبوگيا تخفار

> إب كى طرف سے اس كے فانداني حالات يو تقے دان بي نديب عكى خدمات ، خبگی کار نامیسیمی شایل ہیں، حن کا آئند و اس کی زندگی میں نیاد و شان و منود کے ساتھ طبور ہوا۔ اس کی ا ب کا انبدا بی زا رہمی رحبدر کی مثل موفاتی حالات میں گزار اس کے اجدا دا پنے عقائدیر فائم رہنے کے باعث طبح کے مطالم کاشکا رموے اگرچہ خود بیٹے رحیدر ملی، نے آپنے زائے میں ایسے ہی بزہی منظالم کا الرکاب کرنے میں فی کمی نبیس کی ۔ یہ بیوی معور سے الول والے نوابیت قوم سے تنی بعنی بنی إشم سے نامی گرامی ضبیلے کی اولا دمیں ۔ اور اس کے احدا د زمانہ دراز پیلے بینی اٹھو ہر صر سیمی ہی میں جور ندہبی سے تنگ آکر عواق عرب میوٹر نے برمجبور موے۔ و یا ل-انتھ کروہ مندوستان علے آئے اور دسی لوگوں میں شادی بیا ہ کرنے سے پورا اختناب کہا اور اس طح بیان کیا ما تا ہے کہ اپنے رنگ کی اصلیت کومحفوظ رکھا ' اسس کے اں إی کوکن سے مشرق کی طرف جانے مو کے لٹ محکے اور ایب بدلورکی سرمدیر ہار ڈوال*اگی*ا۔ ما صفیعبتیں اٹھاتی موئی ایک بیٹے اور دومبیٹیو*ں کے ساتھ کو لا رئیب*نجی ۔ ڈ جہا ں تنہا ئی اور غریب الوطنی میں خاندا نی یا بندیاں دہنجے سکیس اور اس سے <u>بہیے</u> برشى بينى كؤاورجب وولاولد فوت موكئى تو دوسرى كوفتح محدك عقد مين ويناقبول كراييا ان او کمبول کا تھا تی جو کو کئے سے اس ٹرمصائب سفہ میں اپنے والدین کے ساتھ تھا' اس كانام ابرابيم صاحب مخفا اورو وتجفى كمچه عرضي بعد خاصا بأوقفت أومى مؤكيا غرض اسى ابرابيم صاحب لى ببن سے حبدرعلى اوراس كا مجائي شبباز تولد مبوك

بار یں در گا ہ قلی کے بعداس کا بیٹ عبدالرسول اب کا مانشین مواقتے محد

برسنوراس کی الما زمت میں رہا اورائس نے فتح محمد کے آخری معرکے میں مارے مانے سے

إب إزوم البيك اس ك ابل وميال كو إلى لوركلال كے قلع ميں بلور يرخال ركمه ليا كرفت محد كو أي بے وفائی نکرنے یائے۔ اِس میٹوئی فاص برگان سفیر نیکی بیک بیسٹرق کا عام دستور باور وحدر على اور اس كابيا ( فييوسلطان ) معى عاديًا ايسابى كرت تفي صوبہ وارعبدالرسوڭ بمبی الاائی میں کا مہ آیا اور بالی بورکلا ل کا فلعہ اس کے میٹے عباس کے باتھ کیرا۔ اُس نے فتح محدی ہوہ پر اُس بے کسی اور مصیب میں پنلام کیا که اس کے بچول کوا در شاید خود ا<u>سے طرح ط</u>ح کی سخت تکلیفیں ویں کہ ج**کھے** رویہ بیس ا س دبیوه ، اور حبدر ملی کے یاس مو ، وہ حوالے کرد سے راُن ونوں شہباز کی عمر تقد سال کی اِ ورحبدر ملی تین چارسال کا ممنا۔ سہتے ہیں ان دونوں کو بٹری ویگوں میں ڈال کر او برُ سے یہ دیگیں زور زور سے بمائی جاتی تفیں اور بہانہ یہ تھا کہ کہ ان بچ ل کا دل مضبوط کیا جائے۔ تكر كا برب كران كمس يحول يران أوازول سے كياكزرتى موكى بم سے كم حيدرهلي كے حافظ میں تو یہ شمعنا کے اسی امینی طرح محفوظ رہے کہ تیس برسسے زیا وہ مدن گرزنے بریمی وہ ان کو زیمجولا اور اسے اوبرطلم کرنے والے کو اصل وسود طا سے ابسا عبظ و فضرت کے ساتھ بدلہ دیا گویا و وظلم إنكل از و تخفاء

القصد اس برایشا فی مین فتی محدی بیو و اور سیول کی دحیدر ملی سے اموں ) ابراسیم معامب نے وسٹیری کی حوائن ولول نبکلور کے قلعہ دار کے ماتخت بہیا دول کا کمبیدا ان تفا . نوع شهر آزجوان مواتوایسا بی عبده اسی میسور میں مل گیاا در بندر بحوه ترتی اور شہرت مونی کہ دو سوسوار اور ہزاریا وے اس کی اتحی میں تھے فیدر تعانی کے ساتھ مخنا گرا مھانیس بس کی و تاب بے کار وبے صابط سی زندگی بسر کرنا رہا ۔ ارنل ولکس کا بیان ہے کو او اربط و و م بفتوں گھرسے فائب رہنا۔ اور بھی توجیب سے انتها در ہے کی عیاشی میں غرق رہنا اور کہی امبیا کہ اس کی بوری زندگی کا طور تھا وہ بخطف دور ری انتها یعنی کمال زُکه اورشقت و ریاضت میں وفت گزار تا مخفا. اور ان دلسندمثنا فل من السير السيم ميكل مها تاكرمن مربها اخطر سے خالى دسخا-اس طرح برعجبب اورمختلف مالات من ممبي اشخاص وداقعات مين مأثلت نبظر

ا تهدید. بهال اور اکثر دو سرے موقعوں بر مہیں رو بدا کے سیواجی اور اس کی فیر معمولی ترمیت ، نت نرالی فطرت ، اور روزا فرزول موش ما ه کی مومن میں مالات ماخره کے

باب بإزوبهم

حسب دبخوا و کام لکا ننے کی طبیف معلامیت یا در مانی ہے۔

اب فبك كي كيس سے جس ميں ايك ون اس كا ما بركا مل موناسفدر تفائيدر على

کا طبعی نگاؤ سمی نکا ہر ہونے لگا اور اس کا پہلا ظہور وابون ہل کے محاصرے میں ہوا مجال ا وہ ایسے بھانی کی مجدیت میں رضا کا رنبکر اوسے آیا شخا سیدواجی کی طرح ، اسسس کی

وہ آپیے مجعالی کی ہمعیت ہیں رصا کا ربار اولے آیا تھا جنگیواڑی کی طرح، اسٹس کی صیدا فکنی سمبی خباک آرا ٹی سکھا نے ہیں رائیگاں ڈگئی تھی خیانجو اس معر کے میں ہرخوزاک

مسید کی بی جات اربی معاہر ہی اور ایسے اصلی کا جا ہے۔ کام میں وہ سب کے آگے آگے ویکھا گیا اور ایسے اطمینان اور مبعیت خاطرے رکتا رہا جو

ی نواجون سیابی میں شاؤ و نا ور ہی و بیجھنے میں آئی ہے ہے ' روکئش ) بیر بات سمجی فابل ذکرہے کہ مذصرف سوار وں میں ملکہ بیا ووں کے سامیرخند فوں

بیر بات مبنی قان در بیچانه مدهر می حوارون بین کبند بیا دون سے سا معرفت دون میں مبنی اس سنے مبلکی خدمت انجام دی - اسی پر نبخی راج نے اس موہ سار نوجوان کو ہبنی مند

خاص سرپرستی میں ایا اور دوسو بیا دہ اور بیاس سوار کی سرواری عنایت کی۔ یہ بنی اور ان دو بھا کموں میں سے ایک تھا جمعوں نے میسور کے راج کوشا و شطرنح نبا کے خودسادی

ان دو مجها بیول من سے ایک تھا ؟ بھول نے بیٹور نے زام وسا و سطریج بنا نے ہو دسادی عکومت غصب کر لی تھی۔ اس نے حیدر علی کواپنی جمعیت بڑھوانے کی تھی ا جازت دی

ت مورث محصب کری تھی۔ اس کے حبیدر حلی این مجیب بر محالے کی بھی اجارت دی اور مفتوصہ قلعے کے ایک درواز سے کی حفاظت اس کے تعویض کی ۔ پنیانج وہ بہر م ہنے لگا

اور تفور سے ہی دن میں خود اپنی الازمت کے لئے تین سویے ور پیا دیتے یا برانداز مجرتی

کئے۔ یہ قوم اپنے لازم رکھنے والوں کے لئے اورخود اپنے لئے لوٹ مارکرنے میں خاص اور سرکی است

فا بست رکھتی تھی اور انفاق سے اِن اوصاف سے کام بینے اور آ قاکے فعلان حرص و آنہ تنظیم کے فعلان حرص و آنہ تنظیم کے تنظیم کے معلم منظم کے معلم کی ایک مسلم کے ایک مسلم کے معلم کی ساتھ کے معلم کی ساتھ کے معلم کی ساتھ کے معلم کی ساتھ کی کھی کی ساتھ کی کھی کی ساتھ کی ساتھ کی کھی کی ساتھ کی کھی کی کی ساتھ کی کھی کی کھی کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی ساتھ کی کھی کی کھی

سنطفر خباک اور چیدا صاحب پر نوج تمشی کی تو میپور کی سیاه کو نجی ما ضربو نے کا حکم محبیب۔ مناف خباک اور چیدا صاحب پر نوج تمشی کی تو میپور کی سیاه کو نجی ما ضربونے کا حکم محبیب۔

حبدرعلی اور اس کا سمعانی اپنی اپنی مجدیت لے کر حاصر ہو گئے۔ سمبر کر آبای کے بٹھان نواب نے اپنے ولی نغمت ناصر خباک کو عین میدان خباک میں آل کیا اور تشکر سویں سخت بل مل

اور پریشانی پیدا ہوئی الوید میدر علی اور اس کے ناز و سجر فی کئے ہوئے سیا میوں کے مبنی

سب ندا ق دملاحیت معورت علی . و و آک میں رہے اور جیسے ہی فزاع کی نے رد لیے ہیے منابع کا سے میں منابع کا میں استعمال کا میں استعمال کا میں استعمال کا میں استعمال کا میں ہے۔

کوسنجال کر مٹکام کے مقام سے لے مانے کا بندوبست کیا انحوں نے کسی تدبیب ا اخروں نے کسی تدبیب ا اخروں کے کسی تدبیب ا اخراج کے در اون ارائے کے در اون کے اگراد میں اور بہت سے اسلو نے کرکہ

النعير تمي اليسي بي عياري سے ماس كيا تھا۔ و وسيزيت ويون ملي ميسك آ كيے.

باب يازونم

ترونیا بی کے بیلے محاصر نے بیل حبیر ملی کے کارنا مول کو اس کے ہم وطن ہونی گا۔
میر ملی میں نے طری و معوم و معام سے اور بے شبہ سالغہ آمیز الفاظ میں بیان کیا ہے۔ ہم
اسے ناظرین کی فوت سخیلہ بر میوٹر سے دیتے ہیں بلین و وسرے محاصرے کے احسب یہ ہوا
حیدر ملی نے جو کام کئے ، ان کی ہیں زیا وہ سونق اطلاع ہے۔ اس محاصر سے کا سبب یہ ہوا
کہ محد ملی نے اگریز ول کی ٹائید سے خفیہ معالم سے بڑمل کرنے سے انکار کردیا ۔ ننجی راج
کی عیاری اور فوجی قوت دو نول کی ٹاکا می اس شام معرکہ آرائی میں نویا ل ہوئی البت
فرانسیسیوں اور مرجول کے بار بار ترجا بی اور اس کے اگریز مدافعین کو صد سے زیادہ
فرانسیسیوں اور مرجول کے بار بار ترجا بی اور اس کے اگریز مدافعین کو صد سے زیادہ
کی عالمیت اور ان مصائب سے اکثر او قات فوالٹن و فیرہ سردار و ل کی ستعدی لائیں
کی قاطمیت اور انگریز سپامیوں کی بہا دری نے انتخیل خوات میں نوی ہوئی اور وو لیے کی
کا ایک میدائوں میں نام کیا۔ انجام کار مراز راگوئیال کی طرف ہوئی گیا اور وو لیے کی
میردائوں میں نام کیا۔ انجام کار مراز راگوئیال کی طرف ہوئی گیا اور وو لیے کی

کی معزولی اورگود توکی مصابحت بیندی سینجی راج بے ارو مدوگار تنہا رو کیا اس نے جش اب ازوہم توَهبتُ وكمها يا آورشيخيا تحجمها ريب كه أكريز وال كوتن تنها نيجا وكمهاوُن كالبكن عار ونا جار جُمَاک سے استد الحما ایرا ۔ او حرمعان کے اس سے یک بہ یک سخت اکیدی طاور پنجا لہ نور آ آئے اورسسٹرنگا میٹم کو ایک نئے ونٹمن سے ب<u>چا ئے جس کی وجہ سے آ</u>سے اور سمىملدى ما مايرا ـ

اسی دوسرے مماصر سے کے آخر میں ایک ایسا واقعہ مواج حیدر ملی سے خاص معلق رکفنا ہے اور مس سے بخی ا ذا زہ موسکتا ہے کہ اسے برموقع سے کا مرتکا لیے کا کیسا وصنگ آنا تھا۔ اس کے ساتھ اپنے ایک رقیب سے بھی اس کے تعلقات معلوم موتے <u>ہیں جواب اتنا بڑھ جہلا تھا کہ خود حیدر ہلی کی ترقی میں رکا و ٹ کا ایٰدیشہ مونے انگا تھا ۔</u> واضع رہے کہ انگرزوں کوسب سے زیاوہ اور اکثریہ وقت بیش آتی متی کہ قلعے ک فوج کو رسد پہنیا نی ما ئے . ترچینا بل کے جنوب مشرق میں اور قریب ہی تو ندم میں امی ا کے رغیس کا علافہ تخاجس میں تکھنے جگل تھے اور اسی ملانے سے اکثر رسد فرا ہم کی جانی متمی ۔ ذکور ہُ بالا موقع پربہت سی رسدلائی مارہی تمی اور بھل کے سرے گا۔ قسافل آ بہنجا تفا۔ بدر تے میں کثر مبعیت میں میں گرے نے ڈیر کمینی مبی شائل ہے ہمراہ تنمی گر میر بھی بیمبعیت کا فی زختی ۔ سو کے اتعاق سے ایک الا کُق سردار سرکشکر منا من نے رانورم اور دوسرے مورنوں کے قول کے مطابق اسپامیوں کی برترین ترتیب قائم کی تنی اور حب علد موا تواس کے حاس میں بالکل مرم م منتے میوری فوج اور مرہد اس قافعے کی محمات میں لکے ہوئے سختے اوٹیکل سے آئے والے راستے کے وونوں طرف ان کا رسالہ متعین تھا۔ بیسوری فوج میں حیدر ملی اور اس کے سواروں کے علاوه ایک ولیرراجیوت ملیف مهری شکمه کی مبعیت معی متی اور بیسوار دایرای کابیای اور مه ا ورمنظور نظر تتعامس طرح مبدر ملى نبخي راج كا ساخته پرداخته تنفا به حلے میں ہری تنگھے پیش پیش ر إ اور شرى اَ موري يا ن كوله انداز وال تعيموق إكرت في وليركميني كا نوستعدا وبوكب ساراسا مان رسدائسه في اور دست برست حبَّك مين تام كي تام الْمَريزي فوج أريَّ تَنَّي

له . وس ميشتري ايك مرك مي ميدرهل كامها في شربه ازارا ما حكامما -

بابیازدم یا قیدموگئی اگری یسم کے کی کوئی وجانیس که حیدر ملی معرکے میں سے بیٹار ما مولیکن ف بل بیان اِن بِی ہے کدائی طبعی مالا کی سے انگریزی تواہ سرسب سے سیار اسی نے قبضہ - برى سنكه راجيوت اس رقيب كي شجاعت كالمبيشر أستفاف كراا ، فوي كامن ال كَ وعُونَى تَرْقى كو فلط تبا أا وراس كى كاتميا في كوممض در بارى فن فريب كالميتج بها كرِّائمها ا مست خت نا گوار گزر ا که لوا نی میں نوسب سے آگے دہ دیعنی ہری سنگھ ارہے اور وشمن کا زور بھی انتحول نے ہی نوٹر ایم فتح کی سب سے زارہ و ٹیٹنکو فینیت بیگٹسیا ساتھی ہے أرسه - اس ريمبر من في طول مينيا جربب برصا اور بالآخر ميدرعل ن يقضيه اسس طي محكاياكه ايك توب بري تكم كے حوالے كى اور من اپنے ياس ركسيں اور بے شروس معالے كوتمنى اختياط سے يا دركھاكم آئند كسى موقع يرزياده اليحاط مجدليا جائے گا۔ نرجنا یل سے محاصر بے بنجی راج اور ریاست میسور کے حق میں کیسے ہی نقصان رسال نا بت مو سے موں حیدرملی کا متقبل آوان سے بہت بہتر موگیا ۔ اگریزوں اور کر بیسیوں سے نویت برنوبت واسطہ بڑنے کے باعث ایسے بہت کام کی باتیں تعلوم موڈیں سمیر مجیه مت بعداس لے فرانسیسیوں سے اسلی، ساز ویراق اور کار گر مجی لیے اور مجب نبنس کہ اسم کے ساتھ اگر سروار نہیں تو بھولے تعینکے سیا ہی بھی ایسے ل گئے ہوں جواس كَ تَرْقَى يذيري وكيه كرر فاتت يَرآ ١ و و موكئ اليكن يه بأت فالباستكوك بي اسيوقت سے وہ بوری حکومت میں ورت فیدجانے کا صاف صاف طور رصفور قائم کرچکا تھا اگر م استفلال أوركيسانى ك سائف أس ك قدم خرور اسى سمت بررائب تنف و و الكُلُّ أَمَّى تَحْسَلُ تِمَعَا گرمافله غیرهمولی اور تخین کی فوت معی فضب کی یا بی تخیی . آ دمی کی سیرت بہجا ۔ میں مجمعی فلطی نہیں کھائی اور شوجھ ٹوجھ نے کسی سوقع رجواب نہیں دیا۔سب سے بڑھ کریا کہ وه اینی فوت إُز و بریمال اعمّا در کفنا تخفار اینے منصوبوں کی عاقلانهٔ نا ئید اور تصویب میں میں اسے ایک ویال بر میں محاسب سے مدوملتی متی حصے محصدان قبل بی اس نے اینا وال یا سار ہے کا موں کا منتظم مقر کردیا تھا اور حس کی قسمت میں تھھا تھا گہ دیوا ن کھنڈ ہے را کو ے ام بے عدر ملی کا النے میں بیت اسم حد لے گا۔ السن ذانے میں جب رملی نے جو انتظام کیا تعب ' اس کا کرنل وکس نے ابساسبتی آموزا ورقب بل تعجب حال تھے سے کہ میں لمفظہ زبل کے ما شنے میر

بابيازوتهم

نقل کرنا مول ۔ ابنجی راج کوئے نظام کے خلاف اپنی مدافعت کرنی تھی۔ صلابت حبک بسے کی خدات سے بانا نیر فائدہ اسٹھانا جا متا سھا۔ ازروے سعا ہدات میں ورجمی اس کی باج گزار ریاستوں میں وافل متعا- لہذا حبر طرح ناصر حباک نے میسوری فوج کومیدان میں طلب کیا تھا۔

له بدان دونوت خصول كى راسطا فتوريه يد إلكل إقاعده ايك نظام مرنب موكباحب مي غار كروس كومقرر وتنوا وكح علاوه توط كانضف الرسمي وياما أنتعاا وراق كصعف حبدرعلي كميس مِيں جآنا ۔ جانح پر ال کی مختلف تدبیروں سے بہ تقریبًا غیرمکن موگیا مقاکہ کوئی اس وٹ کے ال کو كلَّا وركنار م مُزَّم تهي غائب كرسك - تُوسل بين برَّسِيم كا ما ل منقول واخل مخطا ورمي كراديريان موانيس اسسس بیں بھی تھی تامل مذیخها که و دستوں کی چیز نّائب کرو میں نشیر کیکہ ان پرشبہ مذمبو اور وشمین بر ا منه والنع كانتبت أبسي ورى مين زياده سهوات نفر آئے بسمبر كسى شعر كے بين مين الخسين عال ا الكار زسما فط كے قاطوں سے بے كرسمولى سا فروں اور ديبات كے مرہ إعورت كلينجوں تك سے سعولی زور اکورے اور گوریاں کا سے اوگ آوا ایست تنے سیل کا اے اسمیٹر کری بہت رُنن بنمت ننارمونی تنی محموط سے اور بند وقیر کمبی قزاق سے ادرمبی قمیت سے حاصل کی مباتی تعییں - ان مداخل میں اصافے کے ساتھ ساتھ سا تھ سدر ملی کی جبعیست بھی بڑمتی منی حیث انیمہ ترجنلهلی کومپورٹ سے بیلے ہی اینے شایا ن شان وسنصب باسمی او اورف ا مذم ومشم کے عسلا وہ اسے ضروری ساز وسا ان کے ساتھ بیندر وسوسوا این الر باقاطده اور دو بزار بے قاعدہ سپادے ور مارتوبوں کا سردارشارکی ما استعاد ان یس سے پانسوسواراسس کی واقی مکیت سے دیاست کی طرف سے ج سشا ہرہ نتا اس کی سمیت اورنسیب زوا ند گلعانس کی رقسبہ میدر ملی کا نفخ ستھی ۔ نوپ خانہُ گولہ باروت مربند وئیں اور با قاحد ہ سیا دہ نوج ارساز ویرا تی سے آمامسنتہ رکھنے سے باعث برتنوسیای اور ایک توب براسط ملمده رقسم وی جاتی عمی اور ممولی جانون سے تخوا ، وفید و مطرک نے کاخود اسے اختیار دیا کیا مقدا ۔ با قاعب و سیار ہوں کی ہے ان جوالون سے سمبی مب رعلی آ و می ٹوٹ سے ایتا تنف ایم و و مکنس جنبلدا ول تنقمه ۲ م و ۱ ۵ س

بابازدهم اسی حق سے دکن کے نئے صور دار سے خراج کی با قیات کا مطالبہ کیا اور ان سب کا حماب جوٹراگیا تو وہ اتن بڑی رسب سم سی کر میسور این گزشتہ کراٹاک کی سعر کہ آرائی کے بعد کر بیا کہ متعا بلہ کیا جائے اور حب بک اس کا مجائی مدو کو پہنچ سکے ، وہ سر نگا پٹی سے اللہ بند ہوکر کو اب نظام کو رو کے رکھے۔

میسور کی ریاست کا با نڈی جری کے فراسیدوں سے بھی اتحاد متعا اور اس سے کئے میں بہت تا ہل ہوالیکن جبکہ وہ ذاتی فور پر نواز ارکہ حکا متعا کہ صوبہ دار دکن کی ہوست کی فرمت بجالائے گا لہذا تیار ہوگی۔

پر افرار کر جکا متعا کہ صوبہ دار دکن کی ہوست کی فرمت بجالائے گا لہذا تیار ہوگی۔

بر افرار کر جکا متعا کہ صوبہ دار دکن کی ہوست کی دیاب مثال ہے۔ بہر مال ادار وہ کر بیغ کے بعد امیم میں دیتا۔ اور جس شرصت اور خوبی سے وہ فرج کے بحد اور جس شرصت اور خوبی سے دہ فرج کی جبر کی جبر سے کہ کہ میں ہوتھے پر خراج طلب کریں کر خراف میں کہ وہ بھی اسی بے مل ہوتھے پر خراج طلب کریں کر خراف میں دو بھی اسی بے مل ہوتھے پر خراج طلب کریں کر خراف دو بھی اسی بے مل ہوتھے پر خراج طلب کریں کر خراف دو بھی اسی جات سے میں دو بی جس سے ہوت سا دو بی بیت سا دو بی بیت شاب دو بی بیت سا میں بیا گیا۔ مزید کا وہ دہ کیا تب صطابات جباک وہ اللے میں دیتا ہوگیا۔

دو بوراج کو فورا صلے مزید کا وہ دہ کیا تب صطابات جباک وہ اللے میں ہوتا کہ اور کیا تب صطابات جباک وہ اللے میں ہوتا کیا۔

روپد به بهایا - مزید کا و مده گیا سب سعابت جباب و بال سے کا۔

اس عرصے میں نجی راج دو دو تین تین سنزلیس کرتا ہوا سرگنگی ہے صرف

ام اسل کے فاصلے پر پہنچ گیا شفا ، جب مذکورہ بالا تصفے کی اطلاع ملی - ریاست کی الی شکلات دیکھ کراس نے سیا ہ کی بڑی نغدا دکو جے اب شخا ہ دنیا محال سخا ، برطرف کردیا۔
حیدر ملی کو سوخ طاکد ان میں سے بہترین سیا بیول کو ابنی جبیت میں بھرتی کرے خانچ اگذہ سرکاری خدمت کو نظری کردیا۔
اگذہ سرکاری خدمت کے سوقع براس کی فیا وت میں پانچ ہزار با قاحدہ واور و و سزار لیے فاحدہ بیا دے اس خوائی ہزار سوار اور خیر تو بین تحقیق ۔ یہ خدمت کو فرج داری تھی حسب میں دلوائی اور فوجی دولؤں اختیارات شال سے ۔ ہرطرف فوج داری تھی حسب میں دلوائی اور فوجی دولؤں اختیارات شال سے ۔ ہرطرف لیے ایمنا می دکھے کراس سفام بر محومت میتور نے جہد ہی سال سے خواقب میا کا مرا ا

۔ ڈوڈئی کل کے آس پاس کئی ٹولی کارسر کاری نگان اوا کرنے سے اٹکاری تنے

کہ یہ ہمبت مجاری رقم ہیے۔ حیدرملی نے اول اول ان سے مهدر دی خلامرکی اور وعدہ کیا | بابازوم كد من سے كہدكر السے كم كرا وولكا -اس طرح ملا فيے كے اندروه اوراس كى فيح امن وسلامتی سے وافل مورکئی ۔ کیوائس لے نہایت اہم سے سارے مولشی کروا سے اور التصیر بجاری بھاری میتول برا بعض دفعہ خود ان کے ماکوں کے بات فروخت کیا۔ اس کے بعدہی بچارے بول کارون پر باتا مدہ نورشس کی وہ مدت کا بہت امروی سے اوے گرکشت وخون کے بعد حیدر علی کو پوری فع ہوئی ۔ میداس نے محومت سے دا د وستدکرنے میں ان فتومات سے خوب فائدہ اسٹا یا جیائیہ زبل کے اقتبامس سے حس کی مصنف نے مبنی شاہدوں سے بدامتیا طالقیدین کرائی سنی محب درملی کی وُصِمًا لَىٰ كَا بَوْ بِي الدازه مِوكا - يواس كفّ اورسمِي قابل ذكر ب كدائله وخود حبدر ملى ك عہد بھومت میں دوسروں نے اس تسم کے فریب سرنگا بٹیم میں کئے تواس کے طرف دار سواخ نويس ميرملي كابيان مي كرميدارعلى فيدست يي واب كمايا-

> ا و حبد رملی کے (اور اور ایک عراسلات اور منتولین وجرومین کی طویل فہرست سر نگا جمہنی تو بنجی راج سے حیدر علی اور اس کے سر داروں کو مبنوں نے کار نوایاں انجام وئے سننے برگرال بھا تخالف ارسال کئے اور خاص فاصد ول کے اہتی زشمیوں کی مرسم ٹی کا روبی میجیا۔ اس کامد كوبهت جلد مجعا وياكياك اسيكياكام كرايد - واضح ب كدمهم إلى وزخم في الكخام جورو پیه بیجیجا ما آ وه زخمی سیامیو*ن کے املاج سعا بھے اور صلے* میں دیا گیا استفالیو کو مہندہ شا نی سیا و میں سرکاری سیتال یا جراوں وغیرہ سے سمیمنے کا دسنور منا منا ، اس موقع برینجی راج نے ج ر خميميمي وه چوه و دويد اون فيكس كے حساب سيمتى جب كاس كرخى سيابى كو آرا مرمو جيدرعلى نے سروری قاصد کے سعائے کے لئے استے زمیروں کو فراہم کیا۔ان کی صلی تقداد ، اسمی گرمات مو کے قریب استدایا اول پرزرو بھیاں اند سے موئے آئے اور بنایت کامیابی سے سوای مجا۔ اسی مغدا و کے مطابق نیز جراح ل معلاج کی مدت جس فد تمنین کی اسی حاب سے وور دیا فیکسس فی ما و روبید و با گیا - حس میں سے حیدرعلی نے واقعی زمیو س کوصرف سات دو پید فی کس ویا-اسی طیح سرواروں کے واسطے جریمائن آئے ہے ان کوحیدر ملی نے بڑی موشیاری سیقتیم کیا اورلطف يد ب كديرسرواركويقين دلاويك وي فرجداركاسب سيرسنديد وآومي مي اس

إبإنديم

اس کا دیوانی انتظام مبی اس فرض کے لئے جسے بغابراب اُس نے تعلی کو رہائے
رکھ لیا تفا ابخو بی مناسب تفای لیعنی اب وہ اتنا معقول سرایہ فرائم کرنا جا ہتا تھا کہ اپنے ذاتی
سنگر کے لئے کانی ہوا ور اس دلئک سے کلی اقتدار کا پڑا اپنی طرف تھنکا یا جاسکے چائو کرنل گیس
ہی کے قول کے مطابق سب سیمے ڈنڈی کل میں سر تھم ، ترخیا بنی اور یا مدی جیری سے
اعلیٰ ورجے کے کارگر طبائے ہو فرائسیسی استا دوں کے انتحت کا مرتے ہے اور ان سے
باقا عدہ توب فارز اگولہ باروت سازی اور معل تیار کرنا شروع کیا "گربعض دور ہے منان
میسا کہ ہیں نے اوپر اشارہ کیا ،حیدر ملی کی ان کو سنسشوں کو بھن میں آئندہ مید وجب کی تیاریوں کا انتخام مضمر شماء اور بھی کئی سال سیا کا تباتے ہیں۔

سیاہ کی کٹرات کو گھنڈ سے را کو اورخود خیدر ملی اپنی حن کارگزاری تباتے ستھے حیدر علی اپنی حن کارگزاری تباتے ستھے حیدر علی مغوضہ آ مدنی ہی سے کسی ذکسی طرح اس کے مصادف لورے کر بتیا سخفا ، ووسر ساور اس میں میں شک نہیں کہ برانے اصول پر اتنی طرحی سیاہ مہدیا کی جا تی تو وہ مجمی اتنی کارگزار نہ موسکتی شخص تبنی حیدر علی کے عمدہ انتخام اور مہمہ وقت جمرانی کی بدولت یہ فوج موگئی سخی ۔ اگر جد برسوال بالکل الگ ہے کہ کارگزار کس کے لئے اور کس غرض سے ؟

العصد تقریباً دوسال العصد فی اس طرح گزرے کر حبید رعلی مولمی کل میں اصافہ سے فیج کے اصافہ سے فیج کے اصافہ سے اپنی قوت سعنبوط کرتا رہا اور کھنٹرے راؤکی وساطن سے فیج کے مصار ف کے لئے مزید ماگذاری کی سنطوریاں ملتی رہیں ساتیری حن انتظام اور سیاریوں سے کام لینے کی سلیفہ مندی میں اس کی شہرت بڑھتی رہی ۔ تا ہم انجی باتا حدہ حباک میں

بقید حاشیم مفرگزشته . تمام زمانے بین کمفرشد را کو برا بر اپنے آنا کے کار نا خینجی راج کے ساسنے بڑھا می معاکے بیان کر کا اور علاقے میں فتنہ و فسا و کی سیالغد آمیز کیفیت سناکر مزید افواج کی خرورت کوشین کرتا رسیاستھا۔ چانچ ایسے اصافے کی دقتا فوقتا احبازت اور ان کے سصارت کے لئے دوسرے اصلاح سے اگرزاری کی شاخریاں وی جاتی تھیں۔ نئی مجرتی کے سعایت کے واسطے جمیشہ خاص آ دمی مقرر کئے جانچ ایک سوح پر جہاں خال نے یہ حیاری جسے وہ درگشتی جائزہ "سوسوم کرتا ہے مؤود رکھی کہ وس پڑار آ دسیوں کو بچرا بچوا کے اٹھسارہ بڑا رکی گئتی کھوادی گئی " ( دکھس جبلاداول۔ صفحہ ج و دس پڑار آ دسیوں کو بچرا بچوا کے اٹھسارہ بڑا رکی گئتی کھوادی گئی " ( دکھس جبلاداول۔ صفحہ ج و دس میں ۔

ا سے ابیے جوہر کھانے کاسوتع نہیں ملائفا اور اُس کے وشمن اور نکتہ جیس رقیہ به قاطبیت اس میں فیقو دہے۔ دبوراج اسے مہر با نی کی نظرسے نہیں دبھتا تھااہ روبوراج كامنه ويمعا سردار بهري سنكهه بحيي دوحبيدر على نائك "كى تحقير وتنفيد مين وبسا ہي سرگرم تتحا-بہر حال، دو سال ختم ہونے بر مکی سی یہ عمیوں کی وجہ سے اسے سرنگا پڑم اُنایڑا اصل یہ ہے کہ ریاست کا اصلی وارث ان برہمن مجائیوں کی فید سے بحلنے کا سیالا ک ظاہر ارنے لگا ملکہ خود انتخیس فیدکرنے کے سنٹور و ل برکان وصرینے لگا تھا (کیو کوکسی برمہن کو قَتَل كرنا (يك مبندور ياسنت مبن انتها في كارروا في موني -) ا ن شورو*ن كي خب ردونون* سمِها ئيو ل کومبمي موگئي۔ ويوراج نے ۋُانٹ ڈیٹ کی نرم نذہبر ٓ ز ما ئی لیکن راج نے **گلہ کِلّہ** جواب دیااورا پینے پاس مجرو سے سے ساہی جمع کرنے شروع کئے تن اسس کی را فی کو جو دبوراج کی بیشی تفی استوره دیا گیا که زمر کملا کے اپنے شوہر کا خاتمہ کردے. بہ الملاع اور تجورانی کا سخت ناراضی اور سراسیگی سے اس تجیز کوستنرو کرنا نویقینی ہے لیکن ریٹھیکے معلوم نہیں کہ ننجی راج نے کس مُد نگ اس تجویز بیں خو وحصہ لیا یا یک و پوراج سمی اس کونب ندکر نا تحفا یا نہیں ۔ غرمن بینصوبہ ندمیلا تو میدر علی مستصعر تی رتبنی راج م نے خو دا بینے بھانی کی را سے اور مرضی کے خلاف م ساج محل رسخت کو استامًا و حلوكيا - زنان فافيك احترام ككو بالاك طاق ركه ديا - اور راجب ك توكرول كى بجائع جبرًا بينة آومى مغرركروك يريوسب سے بڑھ كريدك بير بيرام كو مبور کیا که سرکاری طور پر ان کارر و آئیول پر اظهار خوشنو وی کرے۔ یہ سانگ اور وکتیں اِس کے بدنفینٹ ٹرکڑئی نختا ذیت ہوئی اور وہ غصے میں اپنے اِل بچول کولیکر مرنگا ہم سے مِلاکیا اورمعفر فی گھا ہے وامن کو ویں بمغامستی منگام اورواش اختیار کرلی جونک روبیه کم تماس نے وہیں سے داور جے نے بعض پر گنول کی الگزادی جوحیدرعلی کے تفویفس کئے جا مچکے تقے ا اپنے واسطے طلب کی۔ اسی پرکھنڈے راؤنے ا بینے آتا کوصلاح دی کہ وُنڈی کل سے فوو آئے اور صدر مقام بیرا بینے فی کے لئے

نیکن ایک دور ری مصیبت عب کی وجہ سے اس کا سرنگا بھم آنا اور مجی مضروری مولی ، یہ آنی کہ مارچ سے مشارکتنی کی جس کابہت دن سے مضروری مولی ، یہ آئی کہ مارچ سے مشارکت یں مرموں نے نشکرکشی کی جس کابہت دن سے

ابداروم اندسینه متا - بیلے کی طرح میرانفول نے مجاری ندرا مطلب کیا اورا و حرسے عذرموا کہ اتنا روپیہ بھو اخیرمکن ہے۔ میمرسرنگایٹم کوانخو ل نے تکفیب دا اورج کاؤک۔ گل بھی حلدًا ورول کے ساتھ تنے لیذاخود ننجی راج کی قیادت میں مصور بین کے پر جوسٹس و استقامت علیمی کارگر ندموے اور تقورے ہی دن میں اسے معلم بغیرچارہ لظرند آیا۔ بہت کم روپیہ اور زاورات فراہم موسکے تقوم لہذا میبور کے شال میں نمی بڑے گڑے برخمنے مرمیکوں وکا لت میں ویہے کھئے ۔ منب ان کا بڑا نشکر خصست میوالیکن میہ ہزار سوار اور پیبتیوا کے دبوانی محصل اُن رِتمنوں میں تنعین کروئے گئے۔ سبی زما نہ تخاجب حيدر على صدر سقام ميں بہنيا . أس ك و توق سے كہاكد اكر مجمع اور ميرئى فوج كو يبل سے کو رہا جا آنو بہت مکن تخط کر خباک کا یانسہ لیٹ جا آ ، سھراس نے مشورہ ویاکر برمات آنے پر مروشہ موار وں کو جبراً نکال دینا جا ہے تاکہ بارش اور نڈیوں سے چڑھ جانے سے کا فی مہلت مبسراً سکے اور خور مبدر علی ممک بین این تیاری کریے اور استے دن چیا بیا توں سے اگزاری روک رکھی مائے۔ پیشور ہ تبول مواا وراب اس نے دلورراج مے حزو ا بینے پر گنو ب کا تصفیہ کریائے کی فکر کی بچھ مدت سیلے یال گھا ط کے اکر تاجہ لئے حیدر ملی سے انبینے وشمنوں کے خلاف کدو مائی شتی اور حیدر علی لئے اپنے ایک سروار مخدوم صاحب کو فوجی خبیت د سد کروبان جیما مقار کہتے ہیں کہ پرسلی سلمان فوج تھی حو یال گھا ہے بھلاتے میں واخل ہوی۔ اگر پر کنآ تو رکا رئیس بقینیا مسلما <sup>ن</sup> بخب۔ انقصہ محذوم صاحب لخراج بال كواف كى طرف سے كوچين اور كالى كمك كى رياستو ل برجلد ي اور او إل كے رئيوں نے وب كروولاك روپيه و بينے كا افرار كيا. يه رقم تسطوں ميں أوا مونے کی قرار داو ہو ای منی ابذا مخدوم صاحب نے جا پنے آقا کی طرح اردیے بیسے کے سعامے میں رور عایت کرنے والانتفس د تفارحب یک بور تف طیس وصول مذہبو حب ایس اس وقت تك ان طاقول سے جانے سے الكاركيا ، تب إن را جاؤل نے وبوراج \_\_\_ ورخواست كى كه اكروه وإن تكليف ووسلمانول سينجات ولاد ي توجورو يرتيس دينكا سره تقام وه داوراج كوا داكرد ما جاست كار

یمی زما نہ تھا جب حیدرعلی موتع پر بہنچااور بر قرار دا و مونی کہ نہ کور ہ والا رقسم ولی کے نہ کور ہ والا رقسم ولی رائے ہے اور جن برگموں کی ماگز ارسی اس نے حیدرعلی سے جعین لی تھی۔ وہ دہیں

اس کے توالے کرے کیونکہ واقع میں پال گھاٹ کے جنگی مصارف کیے نین لاکھ رویے بھی | اب از دہم عجومت میںوریر واحب الادا تھے تھے و بوراج کی طرف سے ہری سنگے م کوچی ر ملیبار بھیجا گیااور بددوسرا موقع تحاجب که اس راجیوت نے مایا ل طور پر اینے رقیب کا راس

حبدرعلی دالبس ڈندی گل آیا اور اپنے منصوبوں کی تمیل میں مصروف ہوگیا۔ اس كامقصد في الوقت يخفاكه تدوراكوا بيع علافي سال كراء عمرو إل محدوبات سے منفا بریر احجرہ و مجی اس مبد کامتاز شخص گزرا ہے۔ یہ انگریزوں کا قابل تزین مامی ویسی سیا مِبول کی فرنگی اصول برانسی نے تنظیم کی تنفی ۔ اس کی **فومی مب**یت کم بحرجعی حیدر آملی کو قطعاً پسیانی نصیب موئی۔ وہ اکالمی سے مہست مارے والا آدمی نه نحفا اور ووباره مدورا برعلے کی فکر میں تھا ملکہ اس غرض سے ایم ایس ترو کی سرکروگی مُرْلِكًا يَجْمَى طَلِبَى ٓ أَنَّى مِهَالَ حَكُومَ مُنْتَ كَا خَرِانَهُ فَالَى تَغَاا ورَوْج والے اپنی بفایا تفواہ محار ہے کتھے جتی کہ اب انکول نے بیجی راج کے درواز سے ہر دھر کا د۔ بتغضف كانجيب طريقه اختيار كيائخاا دريه برسمت وزيرابني موس اورس هر مبلوں اور نواب نظام الملک کی لائی ہوتی ہیستوں سے باعث عجب سیاسی بریشا نی اور <u>جکر</u>میں سيعنس گيا تخا ـخود اس كا تجاني جوخصب حكومت كى سازش مېراس كا نتر كي نختآ اب مخرشکے الگ ما بیٹھا نخا۔ اصلی فرا ل روا پہلے ہی معطل گراینی اس ناخوش اور ببقيرار موريا تخفانه ظاهرين رياست كخرسار سے ملی اور فوجی اختيارات تبخی راج کے ہائے میں تھے میکن خود اس کی حالت بیتنی کہ ایک تدیم ایٹیا فی رسم کے آگے لیے دیست ویارہ کیا اور حبلاً سے موسے سیارمیوں نے جو سرسہلا نے رہیم كلمانير تكم بوئ تنفي اس كميركر في الوقع فاقركشي كي نوبت بنجادي . حيدرملي فورأم جس قدرفوج ممن سخي حمع كريميء رياس میں آگیا رسٹھ مخلام کھنڈ ہے را و سے قرار دا دموکئی تنبی اور و وستی منگلم میں ائس سے ملاقی ہوا بچران دونوں نے مل کر دلوراج کوسمجھایا کہ ایسے نازگ و فست میں حب کہ وولوں بھائیوں کا افت دارخطرے میں نظر آتا ہے ہو ہ نبخی راج سے

مصالحت كرك . بوار م ويوراج كى فرت حبانى ملدملد زايل مورسى تنى اور ملبند ص کامض موگیا تفا. وہ شہرمیتوریک آیا اور اوھر حیدرعلی اینے دیوا ن کے ساتھ نغجی راج کے ایس پہنیا کہ نثر الط مصالحت طے کی جائیں بنجی راج نے نتہر کے زخائر رسد نرونت کر سے وطرا کے عداب سے وفت کے وفت جان جیوال ایمتی گرامی ک بهبت يرينيان مخعا اور كافى وليل بوجيكا مخعاء اس حالت ميں راج سے اپني شرمنا ك زیا وقی تی پوری بوری معافی ایجینے پر رضا مند موگیا، ور قلعے کی تؤیو ں بے صفح کی سکل می اناری - ونوراج کابری وقعوم و صام سے استقبال کیا گیا اور ترنگا میم سے جملوس روانه مو انبخي رآج اور حيد رعلي أس ميل سب سي آكے تھے يكريها ب پہنچ كر الك مفتر معي ن گزر انخاکہ ویوراج نے وفات یا نئے دفاسے ارنے کے شبہات بھی کئے گئے کسیکس کرنل ونکسس کے نزویک ان کی کوئی اصلیت نہیں ۔اگرمیر یہ سمنے بنیر میارہ نہیں کہ ا بسے انک موقع پر واوراج کی وت میدرعلی کے لئے کم سے کم نوایت ساز گار موئی۔ فوج كى طرف سے نبخى رام كوائميي كەخلىش تقىي ولائىيىنى بى سخت پرىنتان اور نرح مور بالنخار مبائی کی موت کا آسے وا فعی سبت صدر موا مزید برال حید رعلی کی اینے سأتحة وفا داري يرمد سے زيا د و بحروسه رکھنا تخاليس فوج کا معامله بھي تام وکال آينے اسى مطلب موشيارة ورد ه كے تفویض كياً . په مهابت اعلیٰ ورجے كاموقع سمقا اور حب رملی جبیباشخص اس کو منالی حالنے و بنے والا نہ تھا۔ دوسرے ایسی دشوار لوں کوحل کرنے کی اس میں خاص قابلیت تھی۔ وہ ذانی طوریر باسکل بے خُون سرارا و سے کا یکا یار باسٹس زنده ول مركائيا ل اور ان سب ميالاكبول سے خوب وا قف تخاج فوج والے مرحكام كولوتنے کے لئے کام میں لانے متعے بیں اس نے چندہی روز میں وافغی مطالبات تو بورے کروے اور راج اور تجي راج كوصد إلى البيه وموول سح بن كي نبياد كرير عتى انجات ولائل - نيز ا بیے لوگوں کی بہت طبی جاعت کو برطرف کر دیا جوفشہ و ضا د میں سب سے آ گے اور واقعی جبک کے سیدان مرکسی کام کے نہ ستھے؛ اس کار گزاری کا حیدر علی کے ستقبل پر براا تریو اجے کرنل ولکس نے زور واسے کے واضح کیا ہے۔ امس کا بیا ن ہے کہ ان سب سعالات کے تصف میں دیدر علی نے وہ طرز عل بنا سے رکھا کہ برخص اسے ابیا محسن مجسلا تغا ننجى راج محانئ سے مصالحت كرا و بينے اور سبت سى بريشانو ل سے نجات

ولانے میں اس قدر بھک ووو وکھ کرمنون احسان موا۔ فوج والوں کومحسوس مواکہ ان کی |بب یازوہم چڑھی مو بی تنخوا ہیں وصول موسکتی ہیں نو صرف اس کی مہر با نی اور کوسٹسٹس ہے۔ را مرکو نظرآ یا کہ بنجی راج کے تشد و سے بچانے اور مایت کرنے والا کوئی ہے توحید رعلی اورآ باوی لے ہر طبقے میں اس پر نظر طریے مگی کُر مک میں دوبار ، فلاح وبہتری کی صورت محلے گی وہی ی سعی و قاملیت سے بکلے گی۔

حفيقت مبراءه مياتها توغالبًا اسى وفنك كال افتدار كاخود مالك موسكتا تعالم بوئد اس کے سابی من پر یہ بحر وسد کرنا مکن تفاکہ اس کے منصوبے بورے کرنے میں علم کی تعمیل کریں گئے و وقلے پر فی الواقع فالیف تنے رہیکن میدرملی جانا سفا کہ ابھی اِس کام کاصیح وفت نہیں آیا ہے اوروہ الیسا نا عاقبت اندیش نرمخنا کہ قبل ازوفت یاعلانیکولمت پر صرب مگاتا ۔ البتہ ایک کام اُس نے صرور کیا جو اس کے مبت. منصوبوں کی تمین کے لئے ضروری تھا ' اس کی یفینا اِسے مُرت سے فکر تھی۔ا دِمِع وبوراج کی وفات اوراس موقع کر اینا برها موا اقتدار دمکیه کر بھی اسے کر گرز لنے کی ا جبارت ہونی :۔ یا و مہو کا کہ ہری سنگھ طیب رجیم اگیا نفط و اس سے والیس آکر اب وہ کوئم میٹور میں اطمینا ن سے خیمہ رز ن تھا۔ حبد رعلی نے مخدوم صاحب کو آیاب طری فوج ولے کے روا نہ کیا جس کا طاہر می مقصد نو و ڈری کل والبی جا انتحا البکر جقیقت میں اس راجیوت برشخون مارکر ائس کا اور اُس کی حمییت کا بے ور وی سے خاتمہ كر ناسنطور سخفا ـ حياشخه اس ميں بوري كا ميا بي مو بئ -

بہاں یہ بیان کروینا جا سئے کہ حبدر ملی کے ہموطن ماح نے اس وا تعے کا زانہ صیح نہیں تھااورا سے وتعرنا کے قضیے سے متعلق کرے تا دہل ومعذرت بیش کی ہے لیکن بر نُعذَر صربیًا ایسا ہی ننگ ہے مبیاکہ بغل صربیًا ظالما نہ منفا۔ ہم کومیڈر علی کے وصاف سے الکارنہیں اور بیمجی تسلیم ہے کہ وہ بلاو کھشت دعون سے عاد تّا احتراز کرنا تھا : ں بیکن اس کی پوری سوانخ پر فور سے نظر <sup>ا</sup>والی جائے نو ضروریہ نینچہ بر آید مو گا کہ کسی سسلم وشمن کو دخ کرنے اور افتدار کا مل کے حصول میں اپنا رائست مما ف کرنے کئے لئے و کسی جُرُم کے ارتکاب میں چو کنے وال آ ومی مذکفاً ۔ اسی طیع پی بھی بخوبی آشکارا ہے کہ اپنی کارآ مدخدمات کا براصرار اجر طلب کرنے میں بیجاشرم و اعمار اس کے انع

بإب يإزوبيم

نم وسکتے تنے ۔ ان خد مات بیں اس کی کارگزاری کے ساتھ حسن اتفاق کا بھی وخل تخا لیکن طاہر ہے کہ وہ انتخیس اپنے مرتی اور ریاست کے ساتھا بنی رفاقت و فالفشانی کا تیجہ بتا گا تفافیانچ نیب رکی مہم کے عوض میں متو فی ولوراج سے جزئین لاکھ روید تھے استفا اس کی بحاسك ميدر ملي كو بلا دفت كو مُم مثوّر كا بركّه عطاكر ديا كيا ا ورمكي احسانات كے جلدؤ نیز خیر محفوظ سرمد کو بجانے کی احمید این فلخه نشکورکی فیا دت اور اس کے بر سے کئے کی مالکزاری مجی مرحمت موئی۔ دیاست میبور میں بلکور اصدر مقام کے بعد سے بڑا اسٹ ہسرتھا اور اوھ کے برگنے مرمٹوں کے تفویض کردیئے کئے ستھے لہذا غیاس فالب بیر تحفا که وه حبیدرعلی و ان علافول میں جن کواینا مال مستحقے تھے رجیین يبي بواكه برسات كردتم مي و وگويال مرى اورانندرا و كيركريسي دواره آ بہنچ دسوھے بیٹی اور مبدا فی علاقے بر بلا اکٹر قبضہ کر سے اپنے کثیر سوارو سُنگلوٹر کی ناکہ بندی شروع کی ۔ان کی پیارہ فوج کے سِینا بیم پر قبضہ کیا جو سرنگا سے صرف میالیس میل دُور آور نگلور سنے اور تمبی نز دیاب واقع نتفا۔ سرنگا ٹیم جا کے راستے بہا ل سے زو میں تخے میں سے اس مقام کی اہمیت اور بر مکنی تھی۔ اب مبدر على كے لئے موقع محقا كر بھى داج كے جو وحدے كئے ستے، اسمعیں بورا کرے بینی این زبر دست حلہ آور وں کی دویا رہ آ مدبر کلہ رکلہ جنگے۔ ہے اور اسی کے سائحہ کمتہ جینیو ل کی جو اُس کی جنگی قابلیت میں نُٹک وهبر رکھتے تنت ار دیدکر د کها کے۔ دوسرے میں وہ موتع تنفاکہ جو مرتبہ کراتم قبل کو آئرسال ا ورا سکا کے لینڈ کی معرکہ آرا فیوں کے 'بعد محوست انگلستا ن میں حاصل ہوائویں

اُن پر مِنع یا نا میئور پر مملاً قبضه زوجا کے کے ماون تھا۔ کیؤنکہ بھر نمنی راج کو دست تنا کے رامبر کو اسی طرح اپنی سٹھی میں بے بینا مکن تھا جس طرح کرام ویل سے نے طویل یا رکیمنٹ کو جیانگ ویا اوراس کیزل ( Rump ) کو برخاست کر سے

مرتبه مرمول سے لؤکر رہاست مبور میں میدرعلی کومیسر آسکتا بحظا۔ برالفاظ وکر ا

عوام پر ماہرا نہ حکومت فائم کرلی اس کئے کہ پہلے اس مکومت کو پارسینٹ نے عصب کرام ویل نے اہل ملک کی حایت کا مجت ڈا

إب بإزومهم

لمبندكيا اور كيراينا ذاني فنصنه جاليا سامبول کا گزست تفسه کیانے میں ایک حدثاک یہ ندر برمی کی گ ہر دار ول سے با فعات ا داکرا دی گئیں اور محومت نے ان سروار ول کو سُرُنده اُن کا فرض حیکا دینے کی ذمہ داری لی نیکن یہ فرضے ابھی نک اوا نہیں ، مبوسکے تنفے اور اَبْ جو مرمکوں سے ارائے کی سخت اور نئی مہم بیش ہو کی تواکث وارول لخاصات اثکارکرد ما کرحب تک وه روییه ا دا نه کموگا ہم لڑا نئی میں نہ جائیں گے ۔اسکشکش لئے سحقہ لحول کھینجا اور دیوا ن نتخی راج کو بھورتھڑا کی صیبت مر پر نگی مرو نئی نظر آنے نگی محبب نہیں کہ میڈرعلی سر دار وں کی اس عدم تعا ون کی تخریک کو اندرہی اندر شہد دیر إم بولیکن دوسری طرف أمس لنے اپنی خدمات میش كیں بد سالار مقرر کرو یا آیا۔ سیامیوں کو مبھی ائس لنے یہ کہدکر کہ جمکی تنواہ باقی موگی وه بلا واسطه اَتنبی کوا دا کر دی جا ہے گئ ، رضامند کر لیا حالاً کہ وہ خوب جانتا تھا ، اصلی شکل سروار وں کا قرض اوا کرنلہے نہ کرسیا ہیوں کا گراس سے تجاہل کیا ا وصر خو د امس سمّے تقرر سے ناراض موکر بہت سے عالی ضائدان عبدہ داروں لئے ٹوکری مجبوط وی ۔ اس کے وشمن بفین ر کھنے شقے کہ بوں کے بار و مدو گار رہ حانے کے بامث ميدرطي سي كيم بنائه نه سي كا كر ثما فوالول كو وثوق مقاكه و وسب شكلات برفالب أجائه ككأ

حیدر علی نے سب سے بیلے تو صدر مقام کو آٹر میں لینے کا ہند وست اس طرح کیا کہ ا بینے ماموں سرابرا ہیں صاحب کو طاق آل میں مقرر کیا اور ایک سرفر کوشٹ مغل کو طف علی میات کو مقر تجیما جس کے حسب بدایت خوف و سراسیگی کا ایسا بہا نہ نبایا کہ مر بیٹے سطئن اور فافل ہو گئے اور اس وقت لطف علی لیکا یک سینا پٹھ پرجا بڑا۔ یہ آئنت ایسی ایا نک ہوئی کو تیسکا کرمف علی اس مقام پر فالبق ہوئی کو تیسکا کرمف علی اس مقام پر فالبق ہوئی ۔ اسی جیاد نی کے عفب میں حیدر علی نے ابنی سیاہ مجسم کی اور گویال ہری کو اس طرح لیکا کے لایک و و شبکور کا محاصر و حیور کرا دور ستوہ ہوگیا۔ گی اور فرنگی طریق جنگ میں وری سیدسالار کے لائد شکر کے مقاب میں حیدر ملی کی مجببت بہت کم تی گرمیبوری سیدسالار کے ایک کے تقریب سے فائدہ کے ایک کے تقریب سے فائدہ کے ایک کے تقریب سے فائدہ

اب یاز دہم اٹھاکر نشکر کے گرو مورجے اور خندقیں نیار کربیں کہ مرمبط میواروں کی منتدید و ناگہا نی پورسنس تحجه نه بگالوسکے بہجرون تحرایتی حمیبت اصلیہ کو لئے خاموش میٹھاریا اگڑم۔ اس کے من علے موار برابر برطرف فکر لگاتے رہے اور شہسواری کے کما لانت ر قتل و فارتگری میں مرمیوں کے بازتی ہے گئے۔اس کے بعد حب رات کی تاریخ افے ب اقدام کوآسان کردیا اور اس کے لیے ترتیب وظمی حن کی پاسیا نی کا انتظام سمعی اقص مخفا مغفلت کی ثبیند سوگئے تو اس وفت حیدرعلی البینے مُنتخب اور مرنب لے كر آبط اور ان آنش إر اسلى سے رحبغيين ملائے كى نجاب مرسطے ان - کرنا زیا و وسکیمه مکیے تنے 'ان کے مکراے اُڑا و مجے بھران کی تناہی اسی پرختم نہیں مونی نہ حیدرعلی کے اس پر نفاعت کی ۔ ملکہ فربھی طریق خباک **عیوو**نر کر س تے سوار زیادہ ولیروخط اک مو لے گئے اور وشمن کوخود اسس کے مخصوص طرز حباك میں بھی فاصی طرح شكست دی چقبقت میں مرمولوں کے لئے سی تجرب إلكل نیا اور بریشان كن تفاكد حريف كے بے قاعد وسوار دور ميں ورفار مگرى میں ان رسیفت مے مائیں اور انھیں ا بنے بڑا ؤ پر معبو کا مار کے بیکار و معطل کردیں۔ ما لائکہ وہ نوخو و رشمن کے فک میں ملٹری ول نی طرح تھیلنے اور د مبیبا کہ مدراس کے آگرز حکام لنے ایک سابق موقع پران کی نسبت تکھا تھا ، و قبری تک محوشت یوست نوج کیلنے کے ارا دے سے آیا کرتے تھے۔ گریباں واقع میں حیدرعل نے اپنے بیشن فیزاقوں سے یہی کرد کھایا ۔ اور تین مینے کیے اندر خباک کے میدا ن میں اپنی دھاک مجعا دی۔ کو یا آگ ہری اور اس سے ما جزا کئے حس لے میسور کی مدا فعارز قونت کے متعلق اگ سأبقه خيالات كى بالكل كدنيب كردى اورآ خوننيم كوصلح مى كه نيني واس كأنطيب سمی متحمند حبدرعلی لنے ایسے ہی سلیفے سے طے کس جبیٹی خش اسلوبی سے راوا کی ارمی نعی . مرمٹوں نے ۳۲ لاکھ رویہ نقد کے معاوضے میں مفوضہ اضاع سے اسحہ المُعاليا- اس قيمت ميرا يسے تونمنول سے نجات يا نا محيد كم فائد ہے كى بات يَتَّى ـُارُمِه مبور کی ہی وسنی کے باعث یہ بار کافی گرا رہمی سفا سونصف قرم وایک جبری عظیم سنے پوری سرد نی ا و ر باتی تصف حبدر ملی کی ذاتی ضانت برخو در شمن کے شکری سام و کاروں ،

نے قرض وے دی جس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ اس مختصر معرک آرائی ہی کے دوران اب یاز دہم میں امنوں نے حیدرعلی اور اس کے رسوخ کی نسبت کیسی را سے قائم کر ایتھی ۔ ا دروجو د ابنی سرکارسے، ذکورہ بالا رقم اواکر لئے کی عُرض سے ربیسب اصلاع جو صرمبوں تے حمو نے کتھے حیدرعلی کے تفویف کرد ہے گئے اور اس نے بلا اخرو یا ل بنے کارندے اور علدا رجعیجد یے کہ لگان کی وصولی شروع کریں۔ رونکش

اس طبع اس کی فاہریت اور خدات نے بندریج ریاست میسور کے مداخل پر ا سے نضرف دلوا یا اورآئندہ بہت مبلدان کا انتظام براہ راست اپنے اپنے ہیں لینے کا راستہ صاف کرویا ۔ مرم طاحلہ آورول کے رخصت مونے کے بعد ا قبالمند يدسا لارفائحان شان سے سرنگا يم واپس آيا توبري وصوم سے اس كاسنتال میوا اور گھر گھر میں اس کی تعراف کے راک گائے مانے کئے۔ وہ دربار میں آیا تو بنجی راج نے سرو فد تعظیم دی اورسب کے سامنے اسے گلے سے لگایا. راج نے ورسكے نام سے اس سے خطاب كيا اور بھى خطاب اسے سب سے زيا وہ ، سے سخت اور جانی دشمن رفینی سری سنگھ راجیوٹ کاوہ پیلے ہی تام کرمیا تھا۔ بدکمانی اور گرانی کرنے کے لئے دلوراج سمی اب زندہ نہ تفایش مے قدیم مرتی سے اغفا و میں مطلق کمی مذا تی تھی جنگی فاملیت میں شبہ کرنے والوں کوسکت **جاب لُ حِيَا نخفا-مخالفنين لرزه براندام يا منا نقا مذ فونيا لمربين سرَّرم سقف يُرام دل** کی طرح وفا وار و کارگزار فوج با تھ میں تھلی کہ اس کے ہرتکم کی تعمیل کرکھے۔ اک سلتے اكثر تلك قبضه مِن تقطه رروبيه وا فرموجو دمتها كه جاسوسي كا المنغل م يا بدخوا بهول كي دمن دوزى كى جاسكے ريمي اسے معلوم سفاكه رسمى طور يرمصالحت سے باوجو دراجر يے تنجى راج كومعاف بہيں كيا ہے اور زنانے كے اندر دني وشوں ميں اسى كب بوه را فی موجو دیے جوائس تنص کی تخریب پر ہروقت اگادہ فن سکتی ہے حس سے اس را فی کے سنوبر کو قمل کیا اور زنان فانے میں ورا پز گفس آنے کی مشاغی کی ۔ حبد رعلی جانما تھا ر اس طاقمور اثر سے وہ حب جاہے کام لے سکنا ہے بیس اسی محسیس مؤنا تھا کہ اتنی مدت سے جومنصوبہ نبا باسطا اب اس برعل کرمے اور اپنی منزل قصود بہنی محومت واقتداري مسندر ملانيه فبعند كريخ كا وفسة آفيا ہے۔ بايں ممروه التي خصلت محمطابق

بابیازدیم پس پرده بی کام کئے گیا اور تخت مکومت مک بڑھے میں بھی وہی اپنچ پیجاور داؤل گات کرتار ما ہے سیسے کیمیدان جنگ میں غنیم کے فلاٹ استفال کئے تھے۔

كرناكاك كى خباك مولب نظام الملك أورمرطول وخوده يمر رعلى ك مطالبات لے رہاست کے مداخل کو ختم کردیا تھا لہذا فوجی دشواری از سربورونا ہوئی۔اس پیجیب کی سے بید فاکدہ انتحاباً گیا کہ راہم سے مکر نبخی راج کو نباہ کرنے کی جو سازش ہو نی تنمی را سے برو کے کار لا با جائے ۔اس کا سلسلہ بول شروع ہوا کہ بہلے فوج کی طرف سے ایک وقد مجینیت سیر سالا را حبدر مل کے پاس حاضر ہوا کہ ٹر معی مونی تنخوا ہیں طلب کرے ۔حید رعلی لے مطالبے کو خن بجانب فرار ویا ا ورجواب میں بیھی جناویا کدریاست کا ڈمسے دار دبوان تتنجى راج بيراس فتلوكا لازمي نتيجه بهمواكرسيامبول لنريع تجي راج كے مكان بروسر ا ویا اگرمیاب کے سکھا نے بڑھانے سے ان کالب ولجہ بہت کا وب تھا گرمطا بھے بڑ یوری طرح صحے موئے تھے اور خود حیدرعلی اس روحانی سنرا وہی میں سیامیوں کے ساتھ تقط ينجى راج فوراً اس جال كا مطلب مجد كيا-اس كا حصل بجي اس نے افبال ودولت کی طرح انتہا ورجرسپت موگیا یعبدرعلی نے تنہا ٹی میں ملافات کی اور تزغیب دی کہ ا زخود اور باشرط عبدي سے علمدہ مونے كا اعلان اور آئندہ كارر وائى بھى تنجويز كروے - چنا سنيد تنجی راج نے سیا میول کواطلاع دی کہ میری حکومت ختم ہوگئی۔ آب و مصر آ کی صبیت سے مجھ تجات وی جائے اورخود راج سے روبد ملنے کی نوقع رکھی مائے۔ بداتارہ ہالکل صرابعی تخفا لہذا فوج والے اس کی دیورسی مجبور حیور کر راج کے محل کوروا نہوئے ا در و ما ال تمبی اسی عجب اک بندی کا انتظام کیا۔ راجہ کے وگوں سے پہلے ہی کہی بدی تھی اوروہ استفحکہ اگر گراہم سیاسی سانگ میں اپنا تھیل تھیدنے سے لئے نیار ہنے۔ محل من ببلے کفیڈے اوکی طلبی موئی اور وال سے وابس آکرائس لے خروی کہ را مِنَى وَأَشَّى بَهِ سِيرِ كُور حبِ رعلى معاصب ويوان رجبي راج ) سے فطع تعلق كر لائميو اس معزول وزیر کے گزارے کا مناسب انتظام کرتے فوج کی عمل شرکا یا ت رفع کردی حائیں۔اس برحب در نے چہرے کو مناسب محل رنجیدہ نبائے و وقسم کھائی میں ا ين عزم من سيقطع تعلق كراليين كا افرار مخفا يجروه خو درام كيمل من إراب ہوا اور وائس آکرسیامیوں سے وعدہ کیا کہ ان کے سار میطالبات کا حب دمخواہ

إبإزومهم

تصف كرد ما مائے كا حس سے سب لوگ خوش اور طمئن مو كئے ۔ بہ وعدہ اور نیز آئند ہ سجی تنواموں کے اواکر نے کی ذمہ داری کی نیا پر سکاری مداخل كا مز دمعقول معدميدرعل كے قضع ميں آگيا جائي اب نفيف رياست ميور اس كى ماگيرين تنفى يعنى اس كاسركاري مالية ميدر ملي كيفويض موگيا. انقلاب عكومت فامرقع المجفى سُبع قدر أنكل ره كيا تنعاليس كعند كه حدا أورا مركا دلوان (يا وزيرا لبات) موا اور سائتے ہی حیدرعلی کی ذاتی ملازمت میں بھی برستور رہا۔ اس سے ان کے تغلفات میں بے ربھی بیدا موٹی اور اسی وجہ سے کھنٹ ہے را کو لئے مدر علی کی نوکری اس طبع معیوری که ناآبا سے گرا ل گزرا کیونکروہ اب نک دس بین کو اسٹ ہی سأخنذ برواخنة آذمت مجتنائها معزول ويوا ن نغي راج كوتين لاكحه بالكزاري كي جاكبتويض نی میں سے دولاکھ فوج کی تخوا ہ کے تھے جبے ریاست کی خدست کے لئے فزاعم اس کا فرض تھا۔اس لے ٹیا ہے وارا لملک قصد بمبنور میں سکونت اختیار کی ں لیکن اس سے راج کے لوگو ل کو وہم موا اور حکمہ لما کہ وہ سرصہ کے قریب ترکہ میں ہے۔ اِس اطلاع کے ساتھ حبدرعلی نے بول سملی اپنی جبیب تھری اور زوال رسیدہ وزیر کی منکنت کے ایک اور محموکریہ رسید کی کہ فوج کی مدمیں جو دولا کھ کی جاگیر ملی تھی وہ خود لے لی اور تعجی راج کو اس ذمہ داری سے معات کرد یا۔ یہ احکام س کرتنجی راج بہت گروا اور ملامت آمیز تمر د کے کہیے میں کہنے لگا کہ تنجیادی جربچہ آج حیثیت ہے ہی ۔ میری ہی نبائی مونی ہے اور آج مجمعے سرحییا نے کی حکددینے میں می نتم انکار کر نے میوا جاؤج تنظاراً في جاب كروء من توميسورسي ايك فدم آكے مر برمعاؤن كائي (وكس) نب راج کے احکام کی تمبیل اور اوائی فرض کے ایمانی جذبے سے مجبور موکر حبید رعلی مو تشند وکرنا بڑا اور اس نے سکش نغی راج کا محاصر و کریا یفلدگیری میں اُسے مجھی مبارت عاصل زمونی و دوسر مع عب بنیس که اس سوقع برنما مرے کو اول وے کر وہ سیاسی فوالد حاصل كران كى فكريس مورغ ص نين مين كي بعد تنجى راج لي منهار وال وي اور بببور کے مغرب بیں اسے بمنفام کونور بسا ویا گیا دسنائے کئی جنگ کا مقام و بیجھنے خود ام سمجی آبا اورا پنے نئے سببہ سالار کی قوت اور د مصول وغیرہ کی تعربین کی ادر کا میابی کے بعد مجمه اورعلا فه اوراختیارات انعام میں دیے۔ اس ترخری معالمے کو کھنٹرے را ؤ نے

باب یار دہم باب یار دہم پر ان میں محاکرہ اور اس آنے والے طوفان کے ابتدائی آٹار مویدا موئے و تحتوارے ہی ون بعد اس اقبال منداور ذمی موس منطور نظر کو ، کچھ مدت کے لئے رہنجی راج سے بمی زیاد و آسانی سے اُر محصل کے مینک دینے والا تنفا۔

بیکن ولکس کے اُس بیان کا خلاصہ ہے جوانھوں نے اس شہورانقلاب کے بارے میں بہت عدہ واقفیت اور باریک بینی کے ساتھ کی کریا تھا اگر صاف کل ہر ہے ہیں بہت سی باتیں بین بروہ ہوتی رہیں اور اس معاطے میں ہم خصوصیت کے ساتھ موخ کے ایسے وست گر ہیں کہ اُس کے قیاسات کو وا فعات ہمجہ کر آسانی سے دحوکا کھا سکتے ہیں۔ کا ہم اس میں کچیے شاک نہیں کہ وکس مذصرف بہترین ما فقد ہے ملکہ اُن وا فعات اور ایشائی تاریخ کی اور بہت سی مجول مجلیوں میں ہمار اسب سے باضبہ رسنا ہے۔

انغرض میدرهای کااب کوئی درمنابل نه را کم سے کم اسے اطبیا ن تفاکد لک میں اس کے اقتدار کوکوئی ٹوکنے والا نہیں۔ لہذا اب اس نے ریاست میبوری حدود و درخ استیں کو براحا نے کی طرف توج کی۔ اسی زمانے میں دو ورخ استیں بھی ومول موفیں جن میں شوق و براحا نے کی طرف توجی ومول موفیں جن میں شوق و براحا ہوئی کی تشخی کا بخوبی اسکان سمنا ، اول نوفرانسیسیوں کو رو شکوری ضرورت اورخواسلگاری جوئی۔ دو سرے رئیس کرایا کی رعایا میں سے ایک شخص نے میخ ریاست میبود کی گو ایک پرکنہ جو بہلے ریاست میبود کی معلداری میں شخار دو بار و فتح کر ہے۔ جنا بنے حیدرعلی سے بہلے اسی تجویر برخمسل کیا اور محل کی تشخیر کر سے اور یہ کا م موجا نے توفر سیسیوں محدوم صاحب کو روانہ کیا کہ پرگنہ بارہ محل کی تشخیر کر سے اور یہ کا م موجا نے توفر سیسیوں سے نامندو بہا م شروع کر ہے۔

بارہ محل کی بہاڑی ٹی مشر ٹی گھاٹ اورائس علاقے کے درمیان حائل تھی جے انگرز عموا ، اگر جنطی سے کرنا گاک کہا کرتے تھے۔ برگنے کی مفاطت اور گڑھیوں سے موقی تھی جو بہاڑ کی چٹیوں پرواقع تعیں اور آگے جل رحب انگرزوں کی حیدر حلی سے افرائیاں موئیں اور آگے جل کردب انگرزوں کی حیدر حلی سے افرائیاں موئیں اور اہمیت حاصل کی یہ معال کی ایم ذکر ایک بھورسے جھین لیا تنا گرجس زمانے کا ہم ذکر

ہیں اس سے صرف دو سال قبل آ د ہے بر گئے پر مر معطے جبراً قابض مو گئے تیجے اب اِز دہم تمخدوم صاحب کا پہلا کا م بہنغاکہ انی گُلُ کے یو آن کار کو سفلوب کرتے اس کافلعہ د افی کل محیین لے تاکہ بار ہمنل میں جا نے کا راسند نیز یا چھری جیری کی ننا ہ را ہ پر لیکھیلے تفرف ہو جائے۔ اس میں کا میاتی ہوئی اور مجھر سارے اِر ہمل شکے قبضے میں کونی تعویٰ ن بيش يهُ آئی . بها سب فرصت باكر بيمسوري سبه سالار فرنسيسي صدر متفام مين آيا وراييخ آ قاکی جانب سے فراسیسی ماکم لآلی کے ساتھ ایک عہدنا مدکیا (جون سوائے ،جس کی سے تعیا گراس کے والے کردا گیا۔ بیسبور و یا ندی جبری کی گرزگا و پربہت باموقع متقام تخفا اور محمد مدت بیلے فرانسیسیوں نے اس بر فیضد کر لیا تتحا۔ دو سری طرف جبدر ملی نے واحدہ کیا کہ اگرزوں کے منفا بلے کے لئے س ہزار عدہ سواراور صبرار باقاعدہ پیادہ سیاہ مہباکرےگا۔ پر بھی سطے یا یا کہ کا میا بی کی صورت میں اگر ترخیا ملی تہیں تو کم از نم مدورا اور " منا و لی صرور حیدر ملی کی ملکیت مو **جائیں گ**ے اور فرانسیسٹی اُن کے محاصر نے میں 4 ددی*ں گے* آئدہ وافغات نے اس آخری شرط کو ہلار کردیا گرا سے پہال بیان کردیا اس سلط منروري معلوم موا كه نواب محمد على اورَ انگريزُ و ل كي أس پينيناً ني اورْخ ٺ كي وحب مجه ميں ، آجا ك جوكميد عرصه ك بعد حيدرعلى ك ميبارين فاتخا ذا قدام سے انحييل الني موئى. خصوصًا حب ان کی سرحد کے بالکل قریب وہ کوئمبٹور پہنج کر ٹھیرگیا اور معلوم مؤتا تھاکہ لرناکک کے جنوب مشرقی اضلاع رجعیشا اُرنے کی فکریں ہے جن برڈونڈی کُل کی فلٹ داری ہی كے زالے سے اس كا وائت شخار ببرحال فالبّاز إ وه تراسى خوف اور كھرا ہا نے الرّرول او تخرک ولائی کہ بے سویے سمجھے اسے خوف اک بمسائے سے دست وگر مان موسکئے اور نغول کرنں وکلس سے در محض بے وزفون نگر '' خبگ میں انجھ گئے۔

محدّوه م صاحب لے راستے میں تھیاگر کوفتے کیا اور حب سمایدہ فوجی الدا دکر پہلی ندمی چیرمی میں بنیجا دی۔ باتی سیا و کوخود لئے ہوئے مبار ہا تحضا اورسامان رمدتما براز فیرونجی بهراه تفاجس سیم فوض میں بس نے اپنے فرانسیسی اتحادیوں سے بہت بخت مطر<sup>م</sup> نوانی ين كيونكرولان رسدن على اورفا فدكشي كى نوبت بينيح تمني تعنى - رايستة مين انكريز ول كي ايب توج مغابلے کے لئے ان محذوم صاحب لے علد کرتنے اسے کا ان کست وی. واقد یہ ہے کہ كۇٹ كوامبى تك إلىل اندازە ماسخاكەمپيورى سياە ميں حبيد رعلى نے كيسى نئى روح سيونك

بب یاز و بم اوی ہے۔ البتہ مجید مدت کے معدیہ بات ایس مجمد میں آئی کسمول نسکتا تھا۔ بهرطال اس معرك مين وفي في كافي سازوسا مان نهين كيا داور تسكست كما في، اس فتح كي خريكر جدر ملي بہتُ نوش میوااور کمکی سیا ہ کی تعب دا و معا ہر سے کی شرائط سے بھی زیا دہ برمعاً دی بھ و ، اٹریز اور فرانسیسیوں کی حبّک میں ایسی سرگرمی اور وسیع کیانے برحصہ لینے کی فکر میں مثما عب سے شاید خبک کی بوری نوعیت ہی بدل جاتی کدا نے میں لکا یک خود اس پر اسی تم بنی كه ابي برينيان مال طيفون بي بين مدوش مالت خوداس كي بوكني-

"أريخ ميرا بسي يحيال وافعات ايب مي وفت مير بهت كركمجي واقع مو يحر موقع <u>میسے کہ لآتی کی آخری شکش کوٹ سے۔ مرمہوں کاحبال و فتال ابدالی سے دور حیدر ملی کی زیع</u> کھنڈے رائو سے داقع ہوئی۔اوران سب میں وہ لاقتیں مصروف ڈبگ نفییں جو قریب ، اسی زما نے میں بکسی زکسی وقت میں سار سے مبند و ستان پرسیا وت قائم کر سے عملی تمنا رکھتی تمییں۔ طرفہ تربیکہ برتینول محاریات ایک ووسے سے نے نعلق نہ تھے لمکہ ان میں ومعلول كأعميب اورببت قريبى رشة إياجاتا ب. إندى حرى كسعوط سع مبندہ شان میں فرانس کی سیاسی آزا دی کا ہمیٹہ کے لئے خائمتہ موجی ۔ اگریم میتور کے معاون تکر فرانسیسی بہت دن کے بہاں کے معالمات میں نایا ب عصد بہتے رہے۔ اُوسر یا بی یت لى منرمَت كِنْ مُرسِمُول كوائسُ وقت تو قريب قريب إلكل مُحِيلُ والا يحجيم مُدت بعد وه منجم . ت زیر دست مو گئے تنفے لیکن دیسی طاقتول میں جومرتبر اسمیں پیلے ماصل تھا کوہ ووارہ فسيد مرموركا ، كفند س راؤك مرا ماك س حيدر على والبي تضيبت كاسامنا موا ٹی بھر مذہوا بھنا ملکہ یہی اس کے خاندان ت*جعر سے حق میں فیصل کئ* سوقع بن گیا بھسے خِس سبند وستان میں نین ایسی لڑا ٹیوں کا وقت واحد میں جیٹر جا اکمال جرت کی ہات ہے۔اور أفريهمو ييئے كه ان ميں سے كوئى خبگ سمى منوى موجاتى توسيمركيا ہوتاء تواور تحبي جيت موتى ہے۔ شانا کھنٹے راو کھے روز اور کا رہنا تو مکن ہے کہ نا فرمی جبری سخر نہ موسکتی۔اگر ابدالى كجوشحر كرمندوستان من آنا / يا استشكت موجاتى توخيد على اورمخدوم صاحب کی فوجیں ایک دو سرے سے مذل سکتیں اور طلحہ و فلحہ انکست کھاکر اِلآخر حیدر علی اِنکل تاہ موماً المريم و ونيتج خيز تيجيد كيال مين جن سے اس بيش يا افت و و قول مي از و كيمين بيداً مِومِاتی ہے ک<sup>رو</sup> جنگ دوسر دارو۔

به جوابی انقلاب مربیلے نغیر کی طیع جس نے اس انقلاب کی ضرورت بید اک اراجہ ابارازم كے مل ہي سے شروع ہوا۔ را مركى مال كو وقت ثكل جائے كيے بعد ہوش آیا كہ آئندہ مجدر ملى كى چیوٹی اعلی بنجی راج کے پہنچے سے بڑھ کر قوی تابت ہو گی بیرحب معلوم ہواکاس کی سیاہ کا بڑا حصہ موجو د نہیں اور وہ صرف منھی تحرسیا مبوں کے ساتھ سرنگا پٹم کے مایو میں گھرا موا سارہ گیاہیے کو بدہوہ را نی مظمئن موگئی۔ میدرعلی کی سیاہ کا دوسراحھ مشہور وَ معروف نوب فا نہ حجی ندی کے شال کنا رہے پر شعین تھا اُور برسات کی دمیر سے ندی ایسی جڑھی مونی تھی کہایا۔ گذر گاموں سے عبور کرنا ممال موگیا تھا۔ رہے ندی سکے یک سووہ قلعے کی زومیں تنے۔ اومعرسرمدیرمریثے فوہیں لئے منگرلاتے اورحسب معمول ناخت آراج کرتے بھرتے سفنے گرجوان کو روپہ دے اس کی نوکری کرنے ہیں بھی انھیں کو لی مذر من متعاد بيموقع عنيمت مجه كردانى كے شہركے سب سے بڑے ويواكے ساسف دام اور کھنڈ سے رائے سے قسم کھلوائی کہ فودوات میدرعلی کی تخریب میں کوسٹسٹس کاکوئی وقیقه ندا محی رکھیں گے اور سازش معی مراحتیار سے بہت انجی تھی۔ اسس وفت بریمن ر کھنڈے راؤ ) کے سینے میں ایا طرف توجید علی کے بنا ہ حرص ال کا عصد ، اپنی موس اقتدار اور مذہبی عناد کے مذبات جوش ارر ہے تشفے اور دوسری طرف اینے مرنی کی نلوار کا خوف اور شاید شکر گزاری کا جدیده، جزن تفان ایم اس نے اَ بینے مربی ہی کی بیروی رمینی محس تشی کا فیصله کیا اگرچه اس میں حبید رملی سے بمبیل زیا و و بے نتیزی اور صریتی وغابان و کھائی۔ اور بہال یہ اِت جنانے کے فابل ہے کہ اس موقع بربر بہن کے زیاده سفاکی اورمسلمان نے زیاده اپنی پیج اور مدامنت سے کام لیا القصد بهینطلد مربط سردار سے خفید معالد کرایا گیا که و واکست کی ۱ ناریخ تک جید ہزار سوار سنر تکامیم روا مذکرو ہےگا۔

اس یا د کارمبیج کو حبید رعلی اس سفام ریخیمه زن بختاجها ب بعد میں وولت باغ بنا۔ بال بيج سائنه سننے يقيميو كى عراس وقت نوسال كي شي- ايك اور مليا اس روند پیدا مُبوااُ ورسائحة ہی وہ مبتکامہ بریا مبواکہ معلوم مبوّا تنفاقضا و فذرانگریزوں کی اُسس قیامت خزاتش اری کیشق کرد نے ہیں جوا کیا مت کے بعد اسی جزیر سے سے شہر بر مو لے والی متنی۔ قلعے کے دروا زے کھلنے نہ پائے شفے اورسوج ابھی پورانکلا بھی نہ تھاکہ

درمول سے فافل سبہ سالاراوراس کے سانخیبوں رشدت سے گولہ رسینے لگا۔اس نے فورا کھفٹ ہے را وکوملوا یا گرتھوڑی ہی دیر میں یہ بزرگ خود يس طوات موت ركه لئے كئے معلوم مواسے كولوں سكي زيا و ونفصان ناموا حيدرعلي أيضائل دممال اورسيام مو تسميت ينا وي مكر مين ملائم الكريشاني مرتجيكي نہ اُن اس کی ہمعوں کے ساسے فلع سے ایک بڑی فوج محلی اور ندی کے تمارے سے تعبکا دیا اور توب فانے برقبف کرلیا بچھرید کہ دہ خود ریرمین ملی نے ان ندابر کی کیفیت بیان کی ہے اور ہرجیندا کیسے مبالغدین کہ چوال ہے قول پر پورا اغناد نہیں کیا جاسکتا لیکن منفسہ آس روابت میں کو بی ات ب کومشکول سمیت گرفتار کرله جائے بہر قیا مرکاہ کے گردیا وہ وسوار لى مبعيت كو تباركركے بمختلف سررشتوں كے مببغہ داروں كولطلب كيا اورمكمہ وماكہ ہو تیجه مال اساب رقیمتی نباس ٔ ماسخی رنگورسے اسلحد نظروف وغیرہ موجود ورال پ کی علیحہ ، علیحہ و فہرسنیں مرتب گردی جائیں ۔ اور رو پیبر کاک پیسب انتظام

سورخ کا بیان ہے کہ محصاری را و نے بڑا و برطری کیا تھا۔ گر جھے اس بی شہرہ ہے۔ بہ البتہ معلوم ہے کہ مر ہے حسب معمول استفررہ و فت پر نہ بہتے اور موس و و فا بین البتہ معلوم ہے کہ مر ہے حسب معمول استفرارہ و فت پر نہ بہتے اور موس و و فا میں سابقت کرنے والوں میں ایم گفتگو ہوئی۔ حبدر ملی مجبشہ موقع کے مطابق لب و لجر افغاد اس نے اپنی تمام سابقہ خوش مالی واوان کھنڈ ہے را و سے منسوب کی ۔ اعزاف کیا کہ اس نے ساتھ حمور و یا تو میں کہیں کا نہ رموں گا۔ بھر این برائے برائے کی کہ ایسے شخص کی دواور رہنما کی کرے جور بات کے نی کہ دارالمہام کا ہر کی خوشی سے شخص کی دواور رہنما کی کرے جور بات کے نی کہال لطف و عنایات سے متبی سے متبی بی کا لائے برا یا وہ ہے۔ جواب میں کھنڈ سے را و لئے کال لطف و عنایات سے متبی

حیدر ملی سے احسانات کا افتراف کیا اور بقین ولا یا کہ میں ذاتی طور پر کوئی عداوت نہیں اب یاز وہم رکھتا لیکن را جر سے حکم سے مجبور مول - اب اگر تم وحدہ کرو کہ تقبیور سے ہمیشہ کے لئے رخصت مو جا کو گئے تو آج ہی شام کو تمعارے بے مطلے شکل جائے کا بند و بست کردیا جائے گا - اس نے صرف زبانی و عد ہے پر اکتفاکی اور حیدر حلی سے علف ہمی نہیں ہیا۔ اور جو کچھ کہا تخفا اسی کے مطابق ، واقع میں ندی کے تمالی کن رے پر اوال ہے ۔ مکن ہے

مہائی جس سے قیم واقبعا ما صابی ل یا کہ او معربے بع کر حل ما ہے۔ من ہے کہ گھنڈے را وکو مرمول کے آئے سے ناامیدی موگئی ہوا وراپنی فوج پراتنا بمروسا نہ موکہ حیدرعلی جیسے وشمن کو قابو میں لاسکیگی۔ اور یا شایدیہ خیا ل ہوکہ حیدرعلی غالبًا

بنگلورہی کی طرف فرار ہوگا اور مرہے جو اس طرف سے بڑھ رہے ہیں آسے راستہی میں آ و باکیں کے اور تصدیحتم کر دیں گئے۔

یں اوبیں سے اور صدیم ہو ہے۔

ہر حال ، اسی عجیب کارروائی کی جن پر اس کے حرایف کی ضمت کا اس وقت مار تھا، وج حجیج بجی ہو ، حیدرعلی نے اس سے فائدہ اسمائے لئے اور بیجی دیر نہ کی بیوسوائر دو سردار ، دو شد سوار جن بر کا لی بھر و ساتھا ' ابنے ساتھ لئے اور بیجی در رہ بی اور نہورات بوروں ہیں لے جاسکتے تھے ' انھیں فور آلاد لیا۔ بھر بیا دہ سب ہی اور اہل و حیال کو وہیں جیوٹر کر دُوگوں ہیں نہ ی عبور کی ۔ گھوٹرے اور اونٹ تیر کر اربوئے اور ووبارہ ما فال کو وہیں جیوٹر کر دُوگوں ہیں نہ ی عبور کی ۔ گھوٹرے اور اونٹ تیر کر اربوئے اور ووبارہ ما فال کا دُوگوں ہیں نہ ہی عبور کی ۔ گھوٹرے اور اونٹ تیر کر اربوئے ہو ہیں جینے کہ سرنگا ہم سے گولہ باری ہوت کے وہیں گھوٹرے کے وہیں گھیئے نہ گزر سے سے گھوٹر وں کا دم پر تھا۔ مر ہے ان کی گروہی نہ یا سے بہت اس بنا دی ہو وہاں جیوٹر دی گئی تھی کوئی مزاحمت نہ کی ۔ حیدر ملی تو ایل دو عیال کو تھے میں لاکے بر حیال کو تھے میں لاکے بہر سے میں دکھا کیکن ای کے ساتھ مہر با نی سے بیش آیا۔ خال خو دحیدر علی خیال کو تھے میں لاکے بہر سے میں دکھا کیکن ای کے ساتھ مہر با نی سے بیش آیا۔ خال خو دحیدر علی خیال کو تھے میں لاکھی ہم سے میش آیا۔ خال خو دحیدر علی خیال کو تھے میں لاکھی ہم سے میں دیا تھوٹر دینے میں دیا دہ سلاستی ہے۔

إباإزوبهم

دو إر همعيت بهم بنجانے ميں سب سے مضبوط مقام صريمًا سُكُلُور لنظر آيا تنا۔ وہ ل کا قلعہ دار میں بُرِ' اُر زُمِیْق تھا لیکن کھنٹر سے را وُ کی لیے وفا ٹی نے حید ر ملّی ِ اس قلعہ وارکعیہ ساّک نسے بھی اگر بنظنَ نہیں کیارتو متیا ط ضرور نیا و ہاتھا۔ ووریہ ہے سے معلوم محفاکہ اس قلعے میں مندونیم سلع سیا ہی بھی موجود ہیں اور اگروہ و مل سکی یا قبضه کرنے کی تدبیر کی تو اس کی بلا کا خیر بخوبی حفاظت کی جاسکتی ہے۔ اور و با تصمیس طاک الحسے کسی طرح مشکور آنہ تھا۔ تجلاف اس کے آئی کل میں اس کا برارٹستی معیل علی تلعہ دار تفاس يمتعلّق كوئى برطني ذيحتى اوريتمبي اميد تقى كدا بك رساله جصه اركاب جاني كا عکم دیا تنا۔ انی کل میں ل جائے گا۔ غرض انی ک*ل جاکراس نے با*آ اخراسمغیل علم *کو* بگلور روا نہ کیا۔ کبیبر بگ ر ما قت میں ایکا تھا جس انفاق سے اسی روز سیا ہیوں کو تخوّاہ يم مولنے والى تنتى - بہندو سياسى غافل تقعے ان كوتنخوا ہ ويينے كے لئے إ برومنس ر جمع کرلیا اور دروازوں کی گرانی قابل اعماد سلما نوں کے حوالے کردی گئی۔ یہ احتیاطی تدبيركر غليے تنفے كداتنے ميں كھنڈے را ؤكے احكام وابنے كەنگلور كو فاص راجہ كى طرف سے قبضے میں رکھا مائے ۔ اس طرح حیدر علی کی ستعدی نے دوبار ہ اسے سخت نقصا ک سے بچاں۔ اور زیاد وعرصہ ندگزراتھا کہ وہ انی کل کی سوار فوج لے کرننگلوریں جو ملکت بھر میں دو ٹر اسب سے بڑا شہر تھا ' داخل مواا ورمبیا کہ میر علی لے نکھا ہے ، یہاں پنج كردد بي فكر بوگيا الا آرام كي تواسي فقيقت مين ضرورت على كد بيس كفيفيس أنثى سیق کی منزل ملے کرتے آیا تھا لیکن اس بروقت کوشش اورا تنگیجه کا میا ہی کے باوجود قبل کی طرف سے بے فکر نہ ہوسکتا تھا۔ کرنل وللس اس موقع *پر تحر کر ڈا ہے گ*اب حیدر ملی کو از سر نواور مرف توت بازو کے بھروسے پر زندگی شرفع کرنی بڑی ۔ ت تجييجيولا اندوخة مسارا نوب خايز اور فيائر حربي حواب تك جمع مويے ستھے، لگاٹی مُن معین گئے ۔ جاگیریں اور ماگزاری کھنٹڈ سے راؤ کی تحویل میں آگئیں ۔ ہے و کے اسے شال کی سرمد تر منگلور انتہا ائی حبوب میں فرندی کل اور مشرق کی طرف ا نی کل اور باره محل کے قلبے قبضے میں رہ گئے اور اسمی مقبوضات برآئنڈ ہ فسہ وغ واقتدار یالے کا مدار تھا مخدوم صاحب کی فرج کو بنیا د بنا کے نیا نشکر ترتیب دیاجاسکتا تها گرخ داس فوج كا حيد رعلي ككيبنيا أميد موموم موكيا تما"

إب يازوهم

إيس مهدائس لنے فوراً اور كارگرانتظا ات كئے جن سے إنداز و موسكتا که وه صورت مالات کوکس قدر اچی طرح سجدگیا اور اسمنی سے جو کید موسکے کام لینے نشرفيا ل قرض ليس ا وراً مُنَدُ ه إن كا يبيسه مبيه ا واكر دياً - لوگو ل كو دريا و لي سيم انعام ا کم و لیے تاکہ سیابی زیاد و پختگی سے اس کی وفا داری میں سرگرم رہیں ۔و مدموں نئي توليس جِرُمها ئيں اور برجوش دميقوں کو ويا ٽينعين کيا۔ مخدوم صاحب کونکمه اُک بن آئے تحفیا گر کو فرانسیسیوں کے جوالے کر دے اور وہاں ، نیزراستے میں تمام قلعوں کی فوجوں کوا پینے ساتھ نبگلور لے کر آ کے بھے تمام با ہبیوں کو جن کی بدامنیوں کے باعث ملک میں کثرت مہو گئی تھی صلائے عا ے کے یعیج مع ہو جائیں۔خود کھنڈے را وُ کے نشکرے اپنے لوتزفیب دے کراپنی طرف لمبینع لیا۔بہت سے پاہی جاس کے تضے اور اب بڑخاست کردیے کئے تھے ، بهبت احيماسردارسينين فال جوجيد رعلى كاحاميتا يارفار تها ت نے کرآ الله اللین نهایت انجاضا فرجس نے اس وقت میں حدید رعلی کی عزت واتر دوبارہ قائم کرنے میں سب سے زیا دہ مدد دم مفکل اللہ فال کا شرکت سے بروا۔ یہ بہت عالی فائدان آد می اور ولا ور خاں نواب سبرا کا ادجس کااوپر ذکر آجيا ہے؛ دا دعت اسس كي جُلَّى قابليت نهايت شهورتفى - ساتھ ہى اارت یا وعوی مخاکد حیدرعلی کی شرکت کرتے وقت آص نے شرط کی تھی کرفیدرعل لے زیرحکم ہو نے کے باوجود میرا مرتبہ اس کے براتر مجعا جائے گا اور اس کے نٹبوت میں سندر مفالین ایزین بوش جس بر مجی شست مو المجھے حیدرعلی مہیشدا یہے برابر سما كے كا يه وه فرمنس ميں جن ير ابل مشرق درزيوں كى طرح جارزا نومليما كرتے ہيں۔ اسى طرح البين اغراز واكرام كى اورنجى شطيس ميش كى تعيس السب كوحيد رعلى في منظور کیا اور ان کی یا بندی کرنا رہا حتی کہ آخر زائے ہیں اِن دو یوں میں ان بن ہوئی۔ اُس وقت حید رملی کی حکوست میتور میں پوری طرح قائم موحکی متعی اور اس نے اُسُ میبت کے زانے کے رفیق کو اسی افتر گزاری سمے ساتھ دمعاتبایا جومدر علی

إب يا زويم كخصوصيت تني.

التلمه دفضل الله خال اميرانه شان شوكت اوركثيرالتعدا وفوح كه ساخة حيدرملي سے آبلہ ، اور اس کی مثال نے دوئر ول بریمبی بڑا اٹر ڈالا کیبکن کھنڈ سے را و ہمی سیا و کی فراہمی اور ترتیب میں مصرو ن سمعًا اور ان کی تقسیم اور تعین میں سمبی اس نے مجھیمم اہلیت نہ دکھا گئے۔اس کے مرسیمُ علیفوں کی تعدا والب وس ہزا رموگئی تھی جھیں میدر علیٰ کے بڑا نے حرایف کو یال ہری کی قیادت میں آ گے روا نہ کیا کہ مخدوم صاحب و مُگلور نہ پہنینے وسے اور رانستے ہی میں روک لے ۔ ایک اور مرسمہ مشکروا دی ولی اور کے اور گھا ف کے بہاڑوں میں منڈلار ہا سخفا۔ بر مدود میبورسے تھیے زیادہ دور نہ تھا اوراس کے سردار دلیساجی بندت سے بھی کھنڈے را وُلیمعالت کرنی مخدوم صاحب ا ن حتى دُرگ تک تو برُمعا ملاآ يا محر و إل اسے رُکنا ا ور عبدرعل کواطلاع ديني برمي که مبتبک مزید کمک نه آئے وہ کوچ جاری مذر کھ سکے گا۔ اس کی مدد کے لئے فصل التُدکو یائے توہوں کے ساتھ تجیجا کیا۔ زیادہ سے زیادہ ساہی من کو تبعیبا مکن تھا اور من کی کل تعداد وار برا تھی اس کے ہمرا و کئے گئے ۔ان میں بھی اکثرنٹی مجرتی کئے مو سے اناٹری تھے ، گرائس کی میآریاز ارز کوششش که محذوم صاحب سے جا ھے کا میاب بذمونی ۔ اس کے ناتجر پرکار سیامپول نے ملانو ایسی بے مگر کی سے کیا کہ فتح میں مجید کسرند رو مگئی تنمی کیکن آخپ رکار ان كى صفيى تُوبِ گئيں اور خبگوں ميں فرار مو گئے۔ تو بين مين گئيں اور و ہ سجى شكل مان تجاکرا نی کل بہنے سکا۔اس نا کا می کے بعد کو نئی امبید نظر نہ آتی تھی کہ مخدوم صاحب ا بِيغَ أَنَّا سِي مَالِمِي كَا اور كرال ولكس كے بقول ، " بجر ميدر منى كى سياسى زندگى كا خاتمه قرب معلوم ہونے لگا تھا "لیکن یہ ہو اقسمت میں نہ تھا ۔ تھیرایک مرتبہ تقدیر نے اس کی یا ورمل کی۔ تھیک اسی وقت مرمیٹہ سپیرسالار کو یا نی بیٹ کی اطلاع اور بلاتا خیبر والیبی کا حکم طار میدر ملی اس سے برابر نامہ وییا م کرد استفا اب خودولیا جی نے بهبت آسان شرطول برصلح كرني جابي - حيدر ملي كواس و فت تك تجيه خبر زمقي كه مرترفون نشکر منگیم برشا کی مندوستان میش سیسی تباهی آئی ا وراس <u>-</u> زمي كاسطاب نسجم سكاليكن ان كى تركيب فوشى سے قبول كيس - قرار يا ياكه د و إر محل كايركن اورتين لاكه رديد نقدم بولول ك حواك كرے اور مرج اب تام سابيوں

مهمم.

کولے کر دیاست سے رخصت موجائیں اور کھنڈے را ٹو کواس کے مال بر میچڑیں کہ تہنا |ب یاز دسم حیدر ملی سے مُعِگت ہے .اصلی معابدہ توحیدر علی سے مبور یا تفا مرمر ہون کی مناص عیاری کی بیمثال قابل ذکرہے کہ انکوں نے انگریزوں سے علمدہ یمع ارکیا کہ ہم فرانسیسیوں کو کونی مرو مز دیں گئے اور میبور کے علاتے سے چلے جائیں کے اوراس کے عوض میں ببیس لا کھ*ے کی مع*قو آل رقم الگ۔ وصول کی۔ ا*گر میہ نوانسیسی سی*رسالار لا لی اور بإنثاى چيرى كاسمى خاتم نيقيني موكيال بهرطال ان معابدول اور موصوله احكام كيمطابق ولیبا می رخصت موگیا کہ اُس حلہ آور کے مقابلے کے لئے اپنی مبعیت میش کرے جواس کے ينيحة كينيمة افغانستان واليس روالذعمي موجيكا تتعا-

حيدر فلي كو شرطول كى نرمى اور مرمبطول كا اس طح خلاف معسول مليدى سے رخصت بهونا وكمه كربي شبه بهوگيا سمعاكه ضرور ان كے اندرو نی معا لات میں كو دی خرابی ببیدا ہوئی ہے ۔ لہذا اومل کے حوالے کرنے میں تساہل کرتا رہا اور حب اُن کے احتدال اورعبلت کی اصل وجه کا علم مہوا تو تھر برگرنہ دینے سے صاف انکار کردیا۔

اس عرصے میں انگرلزول کو محومت میشور کی آرا میں آلموں کے تونار دیکھ دیجیکر سخت پریشانی شمی حیدر علی کے فرانسیسیوں سے مجدنا مدکرنے کے بعد استفادہ کرنے میں ذرائمبی ویرینہ لگا ایک مدورا کے برگئے پر بہت وان سے اس کا وانت تھا۔ اب ابک فوج روانہ کی کہ اس پر قبضہ کولیا جا ہے۔ اس کے جواب میں انگر رول لیے کارور کا محاصره کرلیا تھا۔ کین خوارے ہی دن من کھنٹرے را کو کا بیام شیخاکہ درازوشی ر نے والے محاخاتمہ بہوا اورا ب راجبر کو انگریزوں سے کو ٹی پر فاسٹ مخدوم صاحب کی سیا ہے ہشنے سے ہی ان الملاعول کی تصدیق ہو ئی۔ تا ہم ایمول کے مرنٹ کارور کے میسورسی سیامیوں کو قلع سے چلے جا لنے کی اجازت وی اور تطبع ابنابئ فنصدركما كرحب تكب يحومت ميبورسه كويي قطعي تصعيرمو بدمفام باستدمين رييه وی*ری گل وا بے بھی حیدر ملی کی رفاقت میں قلعہ بند موکر م*تفالبہ کرتے رہے گران دو قلعو ک باره محل مك ما تى سارا علاقه كهندك را ؤكه قبض من آگا.

اسى ونول حيدرعلي كو سامان رسدك تطبيف مولى- اس في أيك مقول جبيت وتمنبثور روآن کی اورخود کا ویری اتر کے حبوب مغرب میں علآک اس مبعیت ربازوسے

، يازونهم اح

ملہ نہ ہو سکے ۔ ننجن ڈگو ڈکے قریب دشمن سے اس کا سامنا ہوا۔ پانڈی جیسے ری مفقوم ہومکی تنمی۔ اور تین سو فرگئی جو فرانسیسی ملازمت سے الگ جو کر بے روز گار ہے ' موگل اور الین کی سرکروگی میں جیدر ملی کے پاس کوج شروع ہوتے وقت ہی آگئے شعے۔ ان میں دو تنہائی سوار تنمے اور ولیسی سپا ہیوں کی بھی ایک مختصر سی فوج ان کے مہرا ہ تنمی ۔

جرب بی کار اول کے سیسالا روں نے نسبتہ معوری نقدا دہی کولوا کر حباک کافیصلہ کر لیے میں کویہ اللہ کافیصلہ کر لیے میں کی اللہ اللہ کا اس مجھ ہزار سوار کہ پانچ ہزار بیا دے اور بیس تو میں تعدیں۔ کھنڈے اللہ ایک ایک ہزار بیا دہ وسوار زیا وہ لا یا سما اور تو بیں سمبی مربح تعدیں ۔ معلوم ہوتا تعاکد اُن بڑا گئے فیاں والیک دوسرے کو گھیہ لیے کی تکریس ہیں ہیں اور ایک دوسرے کو گھیہ لیے کی تکریس ہیں ہیں اس کو سنسٹس میں نیزما بر جا جو آوبز شیں ہوئیں کا ان میں برئین ور رہا ۔ آخر م کر لڑا تی کی فیت کو سنسٹس میں نیم وی کے مجاری نقعان اور شکست نصیب ہوئی ۔ تا ہم وہ ہمور ومعن فی تک بہول اور سیا ہی ترتیب قائم رہی ۔

بہر مال اب بچرا سے ہرطرت الیوسی نظر آئی تھی جنگی جالوں اور معرکے میں شکست ہوئی ۔ فضن کی کثرتِ تعدا واور شکست ہوئی ۔ کمک آنے کا سخت انتظار سختا۔ وہ نہیں آئی۔ فضن کی کثرتِ تعدا واور ہوشیاری برابر گھیرتی وابق جاتی ہے کھنڈ سے را کو بہلے صلح واشی پر اگل سجی تھا تو اب پوری قوت اور مرکز می سے کام لے را سختا۔ او صرر سدمیں کمی آلے نے گئی اور الآخس۔ ساتھ والوں کو بھی تیں ہولئے لگا کہ حیدر علی کا ستارہ ہمیشہ کے لئے لیے میں آگیا ہے۔ اس حالت میں وہ حیران تھا کہ کس سے مدد ہے ہ

اتنے میں اسے ایک پُرامید خیال پیدا ہوا۔ بواس بات کی بھی دلیل ہے کہ اسے اپنی فات اور بہلا بھی اسے ایک کا اسے ایک اسے ایک فا بلیت پر بے صداعما و سما ور نہ ایسا منصوبہ ہرگز نہ باندھ سکتا تھا۔ وہ خیال پیتھا کہ نجی راج سے اس کے گونشہ فرکت میں جائے گئے۔ این خطاکا اقبال اور عفو وصلح کی در فواست کرے۔ اور اینے قدیم مربی کو آنا وہ کرنے کہ کھنڈے راؤ کے متعا بے میں حیدر علی کا نشر کیک موج ہے۔ یہ سے حیدر علی لئے سیاسی اقتدار چھینا تھا گراب بھود اسس کے یہ سے حیدر علی کا نشر کا سے حیدر علی لئے سیاسی اقتدار چھینا تھا گراب بھود اسس کے یہ سے حیدر علی لئے سیاسی اقتدار چھینا تھا گراب بھود اسس کے

پرسجال ہو جائے۔
اور اس کا نیا ملیف سے را کو سمبی جوکس اور باخبر تھا۔ اس نے وہ تدبیر کی کہ حید ر علی
اور اس کا نیا ملیف سے کرائشکر ہی ناک مزینج سے ، ان کی دشواری فرضی کئی کئی کہ بھر
ایوس کن حالت مہوگئی۔ اور بچھر حید ر ملی کی عیاری آفیے سے آئی ، اس مرتبه اس نے
بو دا لؤل کھیلا وہ بالکل میش یا افغا وہ سخا حس سے مالک مشرق میں اکثر کام
ایا گیا ہے 'لیکن تدن کی ایسی حالت میں جہال ایک دوسرے پرائنا کم مجر رسام ورائم کی ۔ مہوا یہ کہ
یہ برابر کا سیاب ہوجا تا ہے ۔ جہانچہ اس موقع پر سبھی یہ تدبیر جل گئی ۔ مہوا یہ کہ
دید رفانی نے کھنڈ سے داؤکے بڑے بڑے سرواروں کے نام نبخی را کو کے نام
دید رفانی کے حوار کو گئے ہوا انتظام کرلیا کہ دخط ہو کھنڈ سے دفا بازی کے
کے جوار کو گرکر ہے ہیں۔ بچھر ہو انتظام کرلیا کہ دخط ہو داول درجے کا دفا بازی کے
سابق آتا اور سوج دہ حریف کو بجوبی جانیا تھا کہ کس بلاکا فدار دسازشی
سے ، بیس اس مفروضہ سازش کے انگشاف سے نفوز دہ ہوگیا۔ اور بغیراس کے
کہری بات کی تحقیق تعنیش کرے 'مجان کے خوف سے گھوڑ سے پرسوارا فقال دفیرال

244

إبايزويم سرنگايهم معاكرةيا.

اور ھائے ہے ہے کے ملاتے وسے ہا۔

موجود تھی سوارول میں زیادہ ترم ہے تھے۔ اور بیسب بیلے کی طرح ، جنوبی کنارے کے قریب نا بومین خیمہ زن تھے کھیے ہدت بعد حید رحلی ابنا تمام کشکر بیارہ وس پر لایا اور اطمینا ان سے الحل غینم کے بڑاؤ کے سامنے مقیم موگیا۔ بیال بیارہ وس پر لایا اور اطمینا ان سے الحل غینم کے بڑاؤ کے سامنے مقیم موگیا۔ بیال بیارہ وس پر لایا اور اطمینا ان سے الحل غینم کے بڑاؤ کے سامنے مقیم موگیا۔ بیال بیارہ سے نامہ ویام کرلئے میں نہا کہ اللہ کے سے اور اندمیدان میں نکا لذا اور بھر دریوں میں بیجیے و تیا تھا۔ گر ایک ہی ہفتہ گزرا تھا کہ اس فیر اس طرح اگیا تی آ بڑا کہ وہ ایک سامان اور گھوڑے میمی بچاکر دلے جاسکے ، اس ضرب لے کھنڈے راؤ کے اقدار کا فائند کر دیا۔ اب میدرملی نا پوکر انہیں کا خائند کر دیا۔ اب میدرملی نا پوکر انہیں کرسانا اور نہ مقاطے کی کسی میں طافت ہے۔ کسی میں طافت ہے۔ کسی میں طافت ہے۔ کسی میں طافت ہے۔ خوش اس طرح ڈورا ور اور کے بیارہ نیس کرسانا اور نہ مقاطے کی کسی میں طافت ہے۔ خوش اس طرح ڈورا ور ایک بیارہ نیس کرسانا اور نہ مقاطے کی کسی میں طافت ہے۔ خوش اس طرح ڈورا ور اور کے بیصیب راح کو مجبور کر دیا کہ ابنی جان بچا لے کی خاطر ایسی خرص نہول کرے جو ملا اس کی دست برداری کے مراو نہیں جان بچا لے کی خاطر ایسی شرطیس فول کرے جو ملاً اس کی دست برداری کے مراو نہیں جنوب کی حالے کی خاطر ایسی شرطیس فول کرے جو ملاً اس کی دست برداری کے مراو نہیں جنوب کی سے میں کردا کی کے مراو نہیں جو ملاً اس کی دست برداری کے مراو نہیں جنوبیں۔

ننجی *راج حلیف کی حدمت انجام دے چکا البذ*ااب اسے الگ کردیا اور |باب یار و پہلے سے زیادہ مورلت وکس میرسی میں وال دیا گیا . فاقع نے رام سے تسم کھا کے وعدہ كَنِا تَهَا كَهُ مُعَنْدُ كُ مِنْ أُو كُونَتُلَ نَبِينَ كِيا مِا لِيهِ كَا كِلَدَ اسْ طِي " إِلا مِا لَحْ كالسبي كاكا تُوسى كو" إس كو بلفظ يول يوراكيا كرا پيخ شكست خورد و مولين كوو يے كے پنجرے میں قید کردیا اور حاول اور پانی اس کی خداک سقر کی۔ بہاں پہنے کرموخ حسین علی نے موعظت کا بیرا یہ اختیار کیا ہے جوا سے خفس کو کھیے ہوت زیب نہیں وتیا جبے معلوم ہے کہ اُس کا مدوح گذست تہمعیا ئب وانقلابات میں برار و وفاسے کام لیا رہ اوراس آخری معرکے کے بعد معیر ازسیت ہایت خوش مال و با خال را مالا که جل سازی آور مدری میں کو نی اس کا پاستات معی ند تخفا۔ بہر مال مصین علی لکھتا ہے کہ مع ونیا کومستفید کرنے والے رو حیدر علی نے اپنی قسم کی بنا پر کھنڈے راؤکی کھال کھینچنے یا تکابی کی را وینے کی بجائے حس کا و و پوری طرح سزاوار مقال اسم منوسس کو اٹنے کی طرح بوہے کے پنجرے میں بندكرا كے بنگور معبور دیا۔ حق ہے كہ حس شخص كے اپنے اتا سے خوان منست سے نک کھا یا اور معربے وفا کئ کی نونتقر مقیقی بہت مبلدا سے خود اپنے وغالے مجھائے م ال مي ميناك بغيرة و على الله

الغرض الأنشت مدى مي اجوبي بند ك مجرحماك اتدا في زند كى كا خلاصہ یہ تھا جو اوپر بیان موا۔اس کے تفصیل طالات ہارے اہل ولمن اگریزوں وبهبت كم معلوم بين الس عهدا ورخود اس شفص رصد رعلی كی خصوصیات كاعمده ` ومذبي اور مندوستان كى عام اريخ من بجائدة واكب سبق آموز اورستقل اب كى مينيت سكفتے ہيں - امنى وجوا سے ان كو وضاحت سے بيان كرامناسب معلوم موا بیکن اب ہم کو تھے شال کی طرف پلٹنا اور مرمٹوں کے حنگی میلا ب کے ساتھ سانھ جانا جا مع جع جب كرسى غضب ناك طوفان كي طرح وه ياني بت مع مهلك ميدان كي طرف بڑھ رہا ہے۔

# باب دوازرهم

#### محاربه بإنىيت

----

جس قیاست انگیز منگ کا ذکر آئد و صفحات بین سطور ہے اس کے حالات
بیان کرنے سے بیلے ضروری ہے کہ دسویں باب کے انیر میں ہم حس زیائے گئے
سفتے استوٹی ویرٹے گئے اسی کے اسبق سلسلے کو تازہ کیا جا دے اور ناطرین کو دفرارہ
یا دولا یا جا کے کرسم میں میں میں میں سیاب الدین (جوبعد میں فازی الدین کے خطاب
سے مشہور موا ، جلکر و سند صفیا کی مدد سے وزیر سلطنت اور دہلی کا مالک بن گیا تھا '
سیر اُس کے شہنا ہ احد شاہ کو اندھا اور معزول کرکے ایک ایٹ آلٹکار کو عالمگی اِنی

یاد رکھنا جا ہے کہ افغان با دشاہ احدشاہ ابدالی بہلے ہی کئی بارسلطنت کے شال مغربی صوبوں پر فرج کشی کردیا سفا۔ دابد آلی اس کے تبلیلے کا ام سفا) اور طبال اور کے صوبے فتح کرکے انتخبیں سفلوں کے سابق والی میمنو کے تفویفن کردیا گیا تھا۔ دسلام کا دیا وہ یاس مذکیا جا اس مطابق کوزا نہ مال کی زبان میں بنجا ب کہ سکتے ہیں اگرچ نہا ہت وسیع مولئے یا وجود اس وقت پخطنے ویران سفاد کی میرمیر مرفولے وفات یا فی وا بہا تی کو ایک شفوری سے متونی کی بوہ ایس شفرار سے

ب *ودازد*ېم

احدشاه ابدالی مے رخصت موتے ہی گستاخ وسٹوریدہ سروزیز نے روہبلد سردار کا رجس سے صدر کفتا سختا مرتنزل کر دیا۔ رکھو ناتھ را کو سے اتحا و کیا اور اسی کی یہ و سے سچر بالے سخت وہلی پرقبضہ اور با دشاہ کی گرانی ماصل کرلی دسکھ کامی جتی کہ آگر بلکر خفیہ فور پریدو نہ کرے تو بخیب الدولہ کا خاتمہ ہوجا تا اور شاید پانی بہت ہے باب دوازیم موکے میں ایسا ممناز عصد لیسنے داسط دہ زندہ ہی نہیں۔ ابرآئی کوسیو فعمد دلا نے کے لئے یہ حرکتیں کی کم خصیں گراس کے بہا نصبر کو ان سے بھی بڑھ کرنا گوار وا تعات حجا کا کے لئے یہ حرکتیں کی کم خصیں گراس کے بہا نصبر کو ان سے بھی بڑھ کرنا گوار وا تعات رکھو نا کھ را وکی با نے تخت میں وخل اندازی مزید ناخشی کا موجب تھی لیکن نیجا ب میں ووبا رہ بدامنی پیدا ہوئی آوینہ بیگ نے جآبرواں کی طرح استقل خاج اور ذرا وزا دیر میں ایک طون سے دوسری طرف جا تنا تھا اور رکھو استقل خاج اور ذرا وزا دیر کو جواب جنگی قوم بن گئے سفے فوج میں تھونی کیا اور رکھو استقدا کو کو ہند وول کے مطرف سے دوسری طرف برجلہ کرنے کی دعوت دی۔ اسس با بمت گرفت میں خواب نوانسیب بیں کھوا تحقا کہ عمراسی میں خواب نا عاقب تا اور نظری ساتھ بخاب پرجلہ کرنے کی دعوت دی۔ اسس با بمت گرفت میں خواب نوانسیب بیں کھوا تحقا کہ عمراسی اس نے آدینہ بیک کی دعوت فوج میں خواب سے احد شا ہ کے فیفو دغضب کی انتہا اس نے آدینہ بیک کی دعوت قبل کی ادر افغان صور دار کو فنکست و سے کرفا تحالہ میں اور اس نے آدینہ بیک کی تیاریاں کین کو الا ہور میں اور اس نے جنوبی میں میں خواب سے شمشیر آزا کی کی تیاریاں کین کو تو تیموں کو قرت تیموں کو فوک کرار نے کی جراب میں کا برائے کی جرائے کی جرائے کی جرائے کی خواب کی جواب اس کے رائے میں حال اور خواب کی خواب کی خواب کی جرائے کی جرائے کی خواب کی جواب کی خواب کی جواب کی جرائے کی جرائے کی خواب کی جرائے کی خواب کی جرائے کی جرائے کی خواب کی جرائے کی جرائے کی خواب کی جرائے کی جرائے کی جرائے کی خواب کی جرائے کی حوالے کی جرائے کی حرائے کی جرائے کی حرائے کی حرائے کی حرائے کی حرائے کی جرائے کی حرائے کی حرائے کی حرائے کی حرائے کی حرائے

اس عرصے میں رگھو ناتھ نے اس دور درازم میں بے مباب دولت مع کرنے کی بجا کے برخرچ کر ڈوالی صحوائے ہندگی حدودہ متصل غیر آ اور بے گیاہ خطے پرت کرکشی کی اور اسے فیج کیا اور ایک بعد سے دائریز) مر دسیاسی کی بنتل کی سوجے اسبح اسبخ ہم دطنوں کو ایسی عداوت میں کمجھا دیا جس کا انجام سوائے تہا ہی کے اور کچھ بہونے دالا رسخا ۔ اور آخر میں اس سجو کی مجلی سرزمین کی حفاظت کے لئے کم ورسی مرسجہ فیج متعین کرکے بخود واپس روا نہ ہو اکہ بیشواکو اپنی کارگزاری کی رووا دسائے اور سجر ہمی کی گور داری اسپے بحت میں اور سجر ہمی گور داری اسپے بحت میں عرب اور دریا وہ عرب اور اور زیاوہ عناقبت اندائیں تھا۔

مرمیشه سرواره آن کی د وسری کارروائیا ل بھی شالی مبند وستان میں طوفال

بریا کریے میں مدموئمیں اور بیط فال اُٹل نظر آنے لگا۔ ملکریے وزیر خازی الدین کا ہندو ﴿ إِنْ اِنْهِمَ حالوُں کے مقابلے میں ہاتھ ٹبایا تھا۔ بہمائے او نی ذات کے گرمڑے رائے دایے اور طاقتور سقے . رکھوناتھ لنے خود دار وامیر مزاج راجیونوں برجیمعان کی، اجمہ ریقب ب سے یُرا لئے اور متکبرُ خاندا ن معنیٰ خو دھیور کے را حرسے نذرارز وصول کیا تھا. اب رسب <u>سے پیلے</u> اورمتو فیل سندھیا کے بیٹے فراجی لئے ووبارہ روسلوں کے علاتے برنا حن کی ۔اس صدیر بھی اسے تنبیان صفت وزیر لئے انجارا تھا۔ ابدانی کے ہم قومول کو پہاڑ و ں میں بنا ولینی پڑمی اور اسی ضمن میں ذیاجی او دھ کے مئے نواب سے محی انجھ بڑا۔ بدنواب روسلول ا وراحد شا وابدا کی دونوں سے نفرت کراسھالیکن مرمبیوں سے اور بھی زبا وہ ڈر ّا متعا مقابلے میں شجاع الدولہ سے د ّاجی کے <sup>ن</sup>ا ئب کوٹنکست کھا نی رِدِّی اور اس سے مجی ٹرمہ کرٹرانتیجہ یہ ہوا کہ ایسے نازک زبالنے میں یہ وو نوں مسلمان طاقتیں از سرنو مرمیوں سے برانگیختہ موگئیں اور ان کے پہلی دفعہ روہبار کھنڈ برمسلط موحانے کی یا و تازہ موکئی۔ یہ سے کہ احداثا ہ کے ستعلق پیخب میں ش کر کہ وہ میند و ستا ن کے ارادے سے حیل کھڑا ہوا ہے ؛ لواب او د تھ اور نیز رومبلوں سے مرمبول نے برعبت صلح سے عہدویا ن کر لئے اساف کو ہیکن وووال فراق بخوبی جانتے سے کو اپنی اپنی عرض کے وفت یا قومی یا ممبی اسداری لے مو قع نیز اس نسم کاصلح 'ا مرکس حدیثات کمحوظ رکھا جاسکتا ہے۔ او صراس تالم نسآد کے باتن مبانی مفازی الدین نے اینے مہدا دشاہ کیری کی مناسب وموز و تعمیل یو ں کی کہ اپنے ہی بیٹیو بینی برنجست عب اسکیزا نی کو مروا كامقتول كے نامور مهنام دىين اور نگ زيب عالمكر اك الب يونے كورائے أم ! وشاہ بنا دیا اورخود جا تو ں کے رام سورج مل کے پاس سماک کراس کے ایک فلعے میں جامچھیا اور اومورہ و فزناک کشت و فون کا میدا ن گرم مہوا جسے بیا يسيرزا وه استخف كاحصه تحقابه ببرحال نركورة إلاتمل أمن رليكن فنتنه أكيز ونتيجه خيزوبد اقتدار كاآخرى كارنا مرتنفإ-ئے ممار بے کے ابتدائی وافغات مربرٹوں کے حق س کھیے نیک فال نہ تھے

تجوز قرار پانی که بندریج مرمطر جتمع کی حس قدرسپاه ل سکے ، اس سب کو مجتمع کی حس قدرسپاه ل سکے ، اس سب کو مجتمع کی حس قدرسپاه اور ساور راجبونوں کو بھی گذشته وا قعات اور کسنده تعلقات کے اوجود محلا آورسلاانوں کے مقابلے میں مل کر کام کرنے کی دعوت دیائے۔ لیکن اس شکر عظیم کی جان خود بیشوا کی سپاه سخی جس کی تعداد تیس میزار سسے مجھیم ہی ایکن اس میں جیدہ و وستے بہترین اسلحہ سے آرا ستا اور نہائیت شان دُسوکت سے مرتب شخے ران میں بائیس میزار سوارا وروس میزار توپ فاندا دربیا و وسیایی

ستم مِن كو فرنگي طرز پر سدها پاڻيا سقا اورٽنن كا قدېم رفيق امرا ۾ يم خال گار دي ابب دواز دېم

مُس رشکوہ شکر کو پقیمت مجھا کو الآخر تیا ہ مولے کے لئے جس شان سے ا کرمیا ، اس کی کینست کرا ناف وف نے ایک مینی شا بد سے سن کر توریقی یہ اس نابل ہے کہ ذیل میں نقل کی جا سے کیونکہ اس سے بہت احمیا اندازہ ہوتا ہے۔ کر سجعا ؤُکے زیانے کے مرمزٹوں میں اُٹس وقت سے حب کہ سیواجی لئے ان کے اجدا دكوابية سيده سا دي سخت اوركارة مداصول ميمرت مونا سكها يالحقا

اب تك كس قدر نايال فرق برا كيا حقا .

رر اب بک جب قدر منی مربیطه فومین الایه انکلی تحیین ایس کشکر کا ظاہری ساز و سامان ا<sup>م</sup>ن سب سے زیا وہ شا مذار تھا۔ . . . . وسیع اور رفیع فیمو*ں رہیتے* ا ور مُقیش کی حبالیں مگی تھیں اور ان کے بڑیے بڑے حیکیلے کلس دُور وُور سِیْ نظرات تقے۔ ہر بڑے سرواری خیدگاہ کے گرو قامشس کی راگ برجی قاتوں کا ا حاطہ نبا ہوّائفا۔ اِستعیوں کی مہت ہی تمثیر تعدا و ، مہترین گھوڑ سے بیش ساروراق سے آراستہ براستہ اطرح طرح کے برجم اور بیرق ، غرض معلوم ہوتا سما ہرے جو مبندی فوج کے لوازم میں داخل اور اس کے تزک واحتشام کا باعث موتی ہے، سمعا و سے اللكركا و ين برطرف سے سمت فئ مقى - سردارول كا لياس مخوابكا سخفاء اورجبیا کدمفت کی دولت حاصل کرلنے والوں کا قاعدہ ہے وہ ایک سے ب بره کرانی شان شوکت کی نائش میں کو شاں تھے۔ اس معالیمیں انحوں نے عجل کے نامغلوں کے عبد عروج کے نشکرہ ل کی نقل کی تھی اگر حسید وہ ذو ق تزئین *ا ورحنن تناسب* اگن میں منسقا <sup>ہی</sup>

مرمِثُوں کے تنا م رئیسوں ٹڑکھیا جو وھریوں اورآ زمو دہ کارسروا رول کے نا ہ كنا ؟ خيرضرورى اورخارج از آ بهنگ موگا له ان كا مشكر كالشكرساخة آيا تفاكه كرنسي لوشمرس Agincurt ) از بین کور وغیره فرانس کے شہور سعرکوں کی طرح سمجا کو ستے تشكر عظيم كى شان وعظمت طرحه عظماريد بات سياميول كے ولنشيس موجائے كراس شكر كازك الحفانا السارى قوم كے فقعان أور بدنا مى كا موحب موكا۔

باب دواد دیم

ید تصریح کر دنیا مناسب بوگا که میکر اسندهها اورگا کمواژکی فوجین مبتل کے قریب میثوا

کے نظرین آملین اور اسی طح بہت سے معجو کے مو کے رئیس اپنا ہے وستے

خود شریک ہوا۔ اس طح ، گرائ ون نکھتا ہے کہ دہ معلوم موتا تھا یہ سار سے

مبند و دُل کا فومی سکر بن گیا یہ من چلے جمعت آزا بہ نیم سلے سیاہی اور بنڈ ارب

مبسمت سے بوق فوق آکر شال ہو ہے۔ ابندارے کہ اس گیز اصطلاح اسمی سے

ایک معروف کرو و برستیں اور کا فی ذبان زد ہو مکی تھی بیرا تنا جا اجماع تھا کہ اب

اس کی مجھے تعداد کا تخییہ حاصل کرنا محال نظر آتا ہے بلین بنظمی اور نفاق نے تحوار ہے ہی

ون میں تقداد کم کرنی شروع کروی اگرچ و ابنی رہی وہ بھی اتنی کثیر ہیا و تحقی کہ جھا ومیسا

میں سالار اس سے بولی کام نہ لے سکتا تھا ، خصوصاً جب کہ مقابد ابدا لی میسے ویمن

اور فلیم کے مالات و خیالات سے اجمی طرح آتا و متقا۔

اور فلیم کے مالات و خیالات سے اجمی طرح آتا و متقا۔

اور فلیم کے مالات و خیالات سے اجمی طرح آتا و متقا۔

مرمولی سیر سالار کی ا المی مفعل انجر به کاری کی بنایر پرتھی کلیداس میں تعفی طبعی نقائفس اور خطر ناک تعصیبات ستقے جن کا اویر ذکر جو حرکا ہے اور جن کی گذشتہ وا قعات سے اور ریا و و توثیق موکمئی۔اب اس نا المی کے مضر افزات مجی بہت جب لد کمپور

مِن آگئے۔

مبھر رسانی اور فوراً کا م کر گزرنے میں جواب نہ رکھتے <u>ستنے</u> اور ان اوصاف سے اب وواز وہم جوفوا كرموسكت بين ال سب سي بره مندموت تف اليام وقع س البال اور كاركر حلدكرنا حواتى على سے كة استحل جانا ورسميا كرنے والوں كويرنشان روان اپنی صرورتوں کو آسانی سے بورا کر اینا اور اسی صفقائی سے حربیت کے رسل رسائل ا وَرسا ٤ ان رسرير ا ما نك ناخت كرك اسے تنگ كرنا ا ور فاقد تشي كي واقع تعليف یا خدیشے میں مبلا کرونیا۔ بدان کے خاص اوصاف تقے اور انتمی کی وجر سے اتنے دن تک ان کی دہشت طاری رہی تھی۔تیسری قوم جو اسی زانے میں میدان میں اُس می فرانسیسی متع صفول نے قراعد وا سجو سس اُور ملی سیدا نی توہوں کے رواج سے جنگ کی بازی میں انقلاب بیدا کر دیا رگر ایسا سیدسالارمین لے ان برسه اصول سے ایک جامع اورمنظم فبک آرائی کا نظام بنات میں کامیابی یا بی ام میدر ملی خفا جوزیر نظر زایے ہی میں مشق و تربیت ماصل کرر ہا متعا بجلات اس سے ، اگر ہے ممل نہ سمجھا جائے تو میں کبوں کا کہ سمجھا تو ، حبید رملی کا عمل معکوس تخعاکہ میرا صول جنگ کے بہترین اجزا جمع کرنے کی بجایے اس لئے ان میں۔ وہی چزیں انتخاب کیں جواس کے مالات سے سب سے کم مناسب تقیل، ا وراس طيح ايك طيح ايك ايساآ لأحرب تياركيا جوخود البين مقصدكو بربا وكرين کی غوض سے بڑے ابنام سے ساتھ بنایاگیا ہو۔

مشرت ببندي الزك واخنشام اعجاري بن ابيت وتعل خبررسا في كا نا قص انتظام، بخصومسيات تواس مفعلول كافتيار كين واورمرميون سي ال كيفاندا ني مجتَّر مساء واتي كينه و كالوسس، وبي اد بي با تون مير أمم ينا اوراييه ا مبذب طريقو سسے رويد وصول كراسيكما جوان توكوں كى نظر مرحضين مغلول کی شا ۱ زعظمت وسطوت فراموشس زمو بی تنی از بال نفرت ا ورمینک تامیر تنا ببفطری ندان، اس کی ابندائی صحبت کا نیٹی ستقا اور چ که مهار اشتر کے اسر عالیے اور دنیا و بیجینے کی نوبت مذہ نئی تھی الہذا یہی خصائل بوری ملیع ماگزیں ہو گئے تھے۔ سيرائمتى اوصاف كى برولت الس من بهبت مبدمر مراطرين وباك كى فار م مجسنس خصوصبات کو بالاے طاق رکھ دبا اور ایسے ووسرے سند ورفیقوں کی مدات

بدوداددیم سے بھی محروم موگیا ۔ آخر میں فرنگی نمونے کے مبندی جیش اور میدان توب فالے سے متعلق بھی یا در کھنا چاہئے کہ من لوگوں نے اخصیں رواج ویا ان سے باسخ میں اور اسکے اسکے میں اور اسکے اسکے میں اور اسکے اسکے میں اور اسکے میں تو واقعی یہ نہایت اعلی درجے کے مبتیار سے اسکی مام کی جب کہ مض کل برزوں یا نظری اصول سے کوئی لڑائی نہیں جیتی جاتی جب مک کہ کام لیسے والے اسنا و کی جشم تمیز اور فراسیت ویا فی علی مدکر رہی ہو۔ اور ابراہیم خال یا بھا و اسکی یا کلا میو مگر دالش بھی اور اگرووان سے تبیل ہوتے تو جسی فائدین کی اسمی میں وہ عجا نبات نہ وکھ سکتی خالص ویسی فوجیں ، خالص دیسی قائدین کی اسمی میں وہ عجا نبات نہ وکھ سکتی میں جو فرنگیوں بے انسان کی معرکہ آدا کیول میں دکھائے ہیں۔ بجالبکہ اُس تیزروشنی کا جوائمی ونوں کارومنڈل کے آفتی پر منووار ہوئی کی اِن دیسیوں برمون تیزروشنی کا جوائمی ونوں کارومنڈل کے آفتی پر منووار ہوئی کی اِن دیسیوں برمون تعقیف سایر تو بڑگیا تخفا۔

سلامنت مغلید کی ایسے فار مجبوع سے کیا توقع کی جاسکتی تحق میسس میں سلامنت مغلید کی سی دموم وعام توسی گراس کے وقار و تعلین ، فراخ وسلی اور وحدت کا بیر ندختا ، مربیٹوں کی فودلائی تنی ، گرچو کنا بین اور گریز پائی ذخی بین فران سند کا مرکزوه ، بید شخی می اور ان سب کا مرکزوه ، بید شخی مین سے کام لینے والا وہ مرجورا آناؤی آومی باویا گیا مقاجو انحول سے مداورلیفوں کام لینے والا وہ مرجورا آناؤی آومی باویا گیا مقاجو انحول سے مداورلیفوں سے حقارت آمیز برا فور استحار بینے لائق وشمن کو حقیر سمجھا سے اور حربی شوا ہا و واقعات کو محکوراک مدسے وہی کرنا جا مہا تھا جس کی اسے تر نگ اسلامی میں ساجا ہے۔

اس شکر عظیم کا یفقص مباط را مرسورج ل نے آتے ہی ناؤلیا کہ اس میں سوار فوج آزا وی سے کام نہ کرسکتی تھی۔ وہ ایک طرف تو پیا دوں کی سست نقل و مرکت کا ساتھ و بیٹے برجمبور تھی دوسرے سمباری تو پول اور عور توابیوں نیز مہیر کی حفاظت اس کے میر دستی اور ان کے نیجروں کے سے بڑے برائے مانڈے سکر کے برای اس کے میر ہو ہیت سے قلعے موجو وہم کا ان و ٹول کو دُور کیا جائے اور قریب کے علاقے میں جو ہت سے قلعے موجو وہم کا ان میں سے کسی میں ان عور تو ل بچوں کو بھجوا دیا جائے۔ گرانے اس تجویز کی تائیدگی۔ ان میں سے کسی میں ان عور تو ل بچوں کو بھجوا دیا جائے۔ گرانے اس تجویز کی تائیدگی۔

گرمیساکه میں بیان کرمیا مو*ل بسخاو* بکرسے بہت پرا ناکینه رکھتا تھا اور اسس کی اب دواز دسم زبان ياداغ كي كوني تتحويز السير تبيند مرحلي حسد، بركماني رخو درا بي اوريه غرور مجيكسي كى صلح اننے میں انع تحیا كه فرنگی تدبیر و ہنر مندى میں كو نئشخص اہر كا ل ہے تو وہ رف میں مول - بیمی مکن سے کہ و و مربطوں کے اہل ومیال کو اس غرض سے بطور كفالت، سائق ركفنا عابنا موكد بعض مرسط رئيس وفاداري اور سررمي \_\_\_ كام كرنے ميں كوتا بى نذكريں ببر حال اُس لے سورج مل كوسلاح النے سے انكاذكرويار

> اس نے یا کے تخت وہلی پرسارے لاؤلشکر کے ساتھ کوم کیا اور تفوری سی مزاحمت کے بعد شہر پر قابض موحمیا فبضہ مونے ہی اس سے تجریز کی کسلطنت وملی کے تخت پر بیٹیوا کے نوعمر او کے وسوامس را وکوشکن کردیا جائے (اور ایک وابیت بیا ہے کہ فی الواقع تخت پر شھاویا ) عبس سے عموماً (شالی ) مبند و ستان تھے سمى باشدول اور نيز جزيره نام وومس اقطاع كصلمانون كودل مدمر بينجا-اسلى في جو يا كلى مرئسي آرى كائت يا وندال كورومته الكبري كا با دشاه بنا ويتة توشايدا لماييه كحكيميولك بإشندون كواتنا شديدرنج نذمونا متبنا كداس حركت سيمسلمانون اورنيز فاندان تيموري كفاشيروار راجيوتون تك كوهمسوس موار

مچھرائس لےمسلما نوں اور نیز راجیو توں کی ایک اور تو ہیں یہ کی کہ در بارشاہ<del>ی</del> يكوه ايوان بين برم زينت كاجوبش مهاسا مان تتفاآ ورسالقه غاز گرول كي دست برد سبري واخصا بإس قهم كى غارنگرى ئے بعد لافي ا فات كے طور پر ازمبرنومهما كيا كيا تقامو وسب و إل شيے اتر واليا ا وراً خرمین نا در شاه کی تقلید مین خود خت با دشا بی کوتط و ا دیا یسلمانون کی ناداخی کے ساتھ راجیوتوں کی دھکنی کا سبب بی تھا کہ عمولا ان کی راج کماریا مغل إدشا ہوں سے بیابی مانی تھیں اور رامیوت اعراایوان شاہی میں ہیشہ ماخرر متاورمنوں محم عزيز عبده وارول من بيش ميش تحفيه

سورج مل اور کمرنے ان بیبائیو ل کے خلاف کیا شامبی گرانخیس کھا و لئے از ر و مخوِّت درخور ا متنا نهمما- إور اسمى ميهو و ه افعال كا فورى اورسينة نقصا ن ده نتح بير مواكه مباط اور راميوت رئيس اپني ايني فوميس له كردايس جلي كئة اور آئن.

إب دوارويم خمك عظيم من الرك كے لئے اس اشفنة سراور محل نشناس مر بيت كو تنها مجوار كئے -مندووں نے بے د فائی کی تو تھاؤ کے نواب او دھ سے مدوعیا ہی۔ پیلے بھی وہ ایس کی رمناخوی کے واسطے پرتجویز ہو لکھنے کے قابل ہے، بیش کر بیکا تخص کہ وسوامسس را و کی با دشاہی میت فلمدات وزارت اواب موصوف تے سیر دنیا ما ہے۔ بیسلهان رئیس ابدالی یا رومهیلول کو فرالیسند ند کرتاسخا اور وکومششش من با تون کے علاوہ الزوقت الک مصالحت کرا دینے کے نام سے اعلانید سدانٹیو سے ذاتی فور برخلاک بت مجی کرا را - بایس مهدوه بلا اخرا کب جرار فرج الیکرا حد شاه سے آملا (جولا فی سنت شر) اوراین اورا بینے جمرا ز مرم شر مراسلهٔ نگار کی سب باتوں سے افنا نی با وشا ہ کومطلع کرویا۔ اس طرح اسابق وزیرسلطنت کے فرزند کی حیثیت سے اُسے جورنج بہنجا نخا المجرم مرمث ما قت سے صداور مجاؤی سیرت اور طراعل سے وا تقیت ا ور ان سنب کے علاوہ ندہبی تعصبات، ان حُبُد اسباب نے مل کرمرمیٹوں کوشال مِس مروطنے کی جو رہی سہی امید تھی اُسے فاک میں الل ویا۔

اب سداشیو نے ایک اور ندبیر کی گراس سے بھی جہاں مس کا نمون ظاہر مِوا و إل ان 'وگوں کو اور بھی غصہ آیا جو ان کمہ ذات ٹیروں کی گستاخی پر سیلے ہی گزر ہے يتقع . ييني دو بار و بيفصله كرك كي حرات كي كه تخت سلطنت كي حب واقعتَّه توريكا تعا ورانت كامنراو اركون بير اس مرتبح نيا إوشاه بنايا وه خاندان مغليد سيتما اوراس دفد کیمشجاع الدوله کی وزارت کا اعلان کرایا بیکین حبک سے منگاہے میں حبر کااب آغاز موگیا شفا اس فعل کی جانب جربجایے خود دراز دستی پرمبنی تما، توم كريخ كى كسى كو فرصت نه لي -

سجعا وُ ف ایک قصبے برجهال ابدالی کے طبیعت سفے ابورش کی اور اراج کردیا. تب ارش کے کم دیتے ہی احد شنا ہ ابدالی لیے جمنا کو عبور کرنے گئے ہیئے موقع سے کام لیا۔ داکتوبرشن ان مافل مرہفے ان خبرو ل کو نا قابل تا ہیں ہی سنجفے رے اور و ولیخیریت دریائے باراتر آیا اور دوسری میم منیم کے ہراول سے حنک کی۔

ں اس نا زک موقع پر بھیر مِلکرنے بر تاکیدصلاح دی کہ اپنے قدیم طمہ رز جنگ کو

جس میں مرہٹے بلائے بے در ماں نابت ہو کیے تھے ، اختنیار کہا جائے لیکر کمچیشنوا ئی [ب دواز دہم نہ ہوئی۔ بھائویے ایناملکہ ہنفتہُ منگ سوچ رکھا تھا اور ککر کی بخیزاس کے معارض تغنی اگرچه اس گرگ باران دید و بنه بطورخو د جوسعی کی وه اس در حرکامیا ب مونی لهائس كينتونزكو كافي تقوبت بهنم

اصل میں بھا وُ اپنے توٹ مالنے کا گرویہ ہ تھا اور ایسے بہتمیز زیمنی کہ اتنے بڑسے نشکر سے محض وفاعی منفا لہ کرانا ، نمس قدر بمہت شکنی کا موجب مجوگا. وہ ہمٹ کر یا نی بیت کے قربیب مورجہ بند ہوگیا۔ یہ وہی متقام ہے جہا ک کئی بار یا و گار الرائموں میں مندوستان کی قسمت کا فیصلہ مُواہدے - بہاں اس لے وسیع یما نے يرخند قيس أور دفاعي مورج منوال خشروع كئے ـ گرانك وف كا بيان تيك

له بلكرك اوصاف وخصائل كاسرجان بال كم نے توعمومی انداز و كيا ہے ، و و المفعّا حب وي

<sup>و د</sup> اہرا رزا نو جب مرا تو اس کی ممر تھیجتر بریس کی تھی۔ زندگی میں جالیس سال سے زیا دہ متاز سبرسالار رہا اوراس زمانے کے آخری جعبے میں تقیقاً مرہر منتھ بختھ کے سب سے المورزئييون مين شامل شفا ... طورط وتي كي سا ديكي اور مهت مين اس سے ميم ولمن الهارا و سے بڑھو گرکسی مرمبٹہ رمہ دار کے معرف مذسختے۔اوراس کی قابلیتیں سیا ہ کری تک می محدو د ہنتھیں مبکہ ہو ملاتے برا ہ راست اس کے زیزتمیں تتے ، ان پرانس کی بحومت مجکم ا ور اسی کے ساتھ آشتی آمید تھی . . . اس کی طریم خونی فیاضی تھی کہ ذاتی طور پررو ہے کی مطلق بروا مذکر تا مخفا - وه اکت رکها کرا مخفا (اور غالباً بد بات نعط به مخفی) که مجنع صاب ت بنبي آيا - مشيريا و يوان حوصلاح ويتے كه اس بيهم انعام داكرا م كوم كزا ما سئے، تووہ ان مشوروں کوسننا بھی گوارہ نہ کڑا نخعا۔ اپنے غزز د س رشنہ داروں ملکہ تام مرمٹوں کے ساتھ غیر ممولی نمایت سے بیش آنا مرمز جینے کے ایک رکن کی بیٹیت سے و فرانق اس نے انجام دیے یا میتواکے ساتھ مِیسامیا لا الماس كنبت كباليا بي كرم إن اوموجى سدهيا ولف سدكرا تعار بكري أسد ول س انجام دباروه در خشفت سیرماساد اجلس سابی تما بحلاف س کے سندمیا میں بت سے حدواد صاف كمات سياس فللورك مام فن فريب مع موج وتنع كرستل الديار اول وهوار اس نے نشکرگاہ اور موضع پانی پت و و لؤں کے گروبارہ فیٹ گہری اور پچاس فیٹ پر ووٹوں خدت کو با جا دو کا گنڈل برق من خدق کھد وائی اور وکھس بنا کے ان پر تو بین جو نسو اور وکا گنڈل ستھا میں بنو داس کے سپائی گھر گئے اور میں نے اتفیں بجایا آتو در کنار النا اُن کے حبی بخش اور قوت باز ویرا بین احتما دکوایسی سرمن سے زائل کر نا نشر و ح کیا جیسے فی الواقع کوئی محربے جا ہے۔ مالا تک بین وہ صفات تقییر من کی برولت وہ کسی معربے میں ہوت نہ بار نئے تھے کے اور عراحد شاہ فی ایٹ جیا وہ ایک بارسی ہوت کے اور اسی مجلی میں بنا ہ کو کافی سمجھائے۔

بنوالی اور اسی مجلی میں بنا ہ کو کافی سمجھائے۔

لقدا و کے اعتبار سے و و کو سیکروں میں کھیے زیا وہ فرق ند تھا۔ ابدالی کے
پاس ۲ م ہزاد سوار ۲۸ ہزار بیا وہ اور ستر تو پس جمہوی طور پرکار آ مداور باقا عدہ سپاہی
اسی ہزاد کے قریب مضے۔ مرزشوں کے ہ ہ ہزاز سوار ، ہا ہزار بیا وے ل کرستر ہزاز
موتے منے لیکن ووسو تو بیس تھیں اور ال سے افعان باوشاہ کی بشی تعدا دکی کافی
ہوسکتی تھی لیکن اتن تو بوں کی نقل و حرکت اور ال سے کام لینے کی د شواری سمجھر مورچ بند پڑا وکی خاطت جس میں موریس سے بھرے بڑے سے بال اسباب سے
مورچ بند پڑا وکی خاطت جس میں موریس سے بھرے بڑے سے بال اسباب سے
ہوکا ہری فوقیت ہوست کھے دائل موگئی تھی۔

سپورائل او وہ کو نہیں، تو افغانوں کو قد فاست میں بھی بعض احتبار سے
اور فاص فاص صور تو ل میں وہی برتری ماس بھی جرگذست نبک میں جرسنوں کو
ایسے تند و جالاک گر کم فیٹ و کم سنقل فرانسیسی قیمنوں برتھی۔ پیبرتری نمایاں نہو
گرفغی طور پر موجو دہتی۔ بھرتی اور جا بک دستی مرمٹوں کا فاص وصف تفا۔ تیزو تند
حلد کرنے اور لڑائی کے پہلے تصاوم اور جھیٹے میں کام کر جائے میں وہ کمال رکھتے تھے
لین برابر کی عمر میں بحر کر او 17 یا طویل شکش جس میں صرت ہے در ہے اور سلسل
کوسٹن سے متع ماصل موسکتی ہے اس میں اس کے بہاڑی مولئے کے إوجو د
یو اندیشہ تھا کو صوت بخش و مطیم کو مہتان بالیہ کی سرمد کے قوئی الجبۃ اور ویو قامت
مدا آور ان پر بجاری بڑیں گے۔

ان سب وجوه کے تی فاسے جنگ کا فیصلہ بہت کچھ میدان کی مالت اور نومیت پر اور و وسرے اس بات برمنی ہوگیا مقاکہ افغا ن اپنی مہنر سندی اور اتھا إب دواز وبهم

سے مرمبہ سواروں کی شدید کویشس کے سامنے تھے دہیں اور اس طوفا نی سیلا ب کو کسی طوع وصیا کر دیں جس کا پہلا ریا سسکل سے کرکتا سمقا برتا کہ بچران کی ویر پاقوت اور جسانی مضبوطی کو اپنی فرقیت قائم کرلئے کا وقت ل جائے۔ بیباں یہ اور وضاحت کر دینی جا بیٹے کہ ایر آئی کے شکریں با قاعدہ سپاہ کے علاوہ اسی قدر نیم سلے جوان تھے اور مربیثوں کی نفدا د ایسے کمتر ورجے کے سپاہیوں ' پنڈاروں پانیم سپاہی اور نیم فار گر سامنے وں کو طاکر دو لاکھ سے بھی اور پہنیتی متی ۔

کرنی سختی اور وہ جی ابدالی جیے سیدسالار کے مقابلے میں ۔

ہملاف اس کے احد شاہ ابدالی پر نظر کیج تو وہ اس زبانے میں مب کہ بہت سے نامی اشخاص اپنی قابلیت اور سی سے بلند مرات پر پہنچے اور ملطنت مغلیہ کے انحطاط واخلال کے عالم میں اضوں نے بڑے بڑے کرنیے وکھا ہے احمد شاہ ان مثنا ہیر کی جی صف اول میں مگر کھتا ہے۔ وہ افغانوں میں بہایت ذمی وجاہت وضی فاران کا شخص اور ایسے مربر کا بڑا تھا جس کی ایران میں سفارتی ضدات وکھ کرایک وششی فک کے وضی قابل جمی ائس کے تناخوال مو حکے سقے ، کھر انبداس گرم و مرو فرون فار در شاہ جی اُس او من کی گرانی میں ماصل کی کہ نا ور شاہ فل موات او احملانی افغانی فوج نے کر ایران سے واپس وطن میل آیا اور ایک طویل وجیب مباحث کے بدکسی ورویش کی قطعی تحریک بر لوری قوم کا متفقہ باوشاہ متحب کیا گیا۔ حالا کہ اس کی عربیت سال سے زیا وہ فرمی میں مبت مبلدائش کی مصلحت اندیشی نے اس کی عربیت سال سے زیا وہ فرمی میں مبت مبلدائس کی صفحت کی تصدیق کر دی۔ اُس کی طاحہ واشتہ یا ذبار رکھ فار جگیراک اس کی صفت کی تصدیق کر دی۔ اُس کے طاحہ و فشنہ پر واز قبائل کی فا دجملیوں ورکھ ایس میں مرادی کو مت میں وورو دور کے مول پر واشتہ یا ذبار رئیسوں کو شریک کے ایس دیا میں کی مورون کی میں مورون کی میں میں در ویش کی کا مدائی کا دجملی کا در بیا کی خاری کا در اُس کی مورون کی دورون کی دورون کی مورون کی میں مورون کی میں مورون کی مورون کی دورون کی دورون کی دورون کی کی کی میں مورون کی کی کی کرائی کی دورون کی کی میں کی مورون کی کی کی کی کرائی کی کرائی کی کرائی کی کرائی کی کرائی کی کرائی کی کا در شاک کی کرائی کو کرائی کی کرائی کی کرائی کرائی کی کرائی کی کرائی کرائی کی کرائی کرائی کی کرائی کر کرائی کر کرائی کرائ

باب دواز دبهم الريحمدود أثريس توسيع كي عاقلان احكام وضوابط مختلف أسل قبائل من وصت بيداكي ورايسه ما كم كانظام دلون بن فائم کیا جوانی محوست مینوانے ریجی اسی قدرآ ۱ وہ تھا جس قدراً نے انتخوں کی ڈادرسی ادر شخفار تفول میا اسی سے ساتھ اٹس نے جگھوی کے جوش کو بیرو نی مالک میں لگا دیا جو ایسا نہ ہونے کی صورت میں بندینا با ہمی کشت وخوں اور خطرناک مبنا د نوں میں صرف ہوتا ۔ وسس بمبیر یضعهدهٔ با دنتا بی کے طبعی خطرات بر عالب آگیا اور میندی سال کے عرصے مں ایشیا کے سب سے توی حکم اول میں شار ہونے لگا۔لیکن میں نے احد شار کے لئے جُو مرتبہ تخویز کیا ہے' اس کے استحقا تی تئے لئے یہی کا نی نہ مخا کبکہ بیشیت ! دشا ہ وکشورُکشا اس کے قابل انتخار کارنامے یہ ہی کہ افغا اول کی شعد مزاج و آئیں نشناس قوم کو مفسط اور ستحد کر کے نا درت و کی منگی فتومات کی شل کام انجام و لیے۔

مزید برآن واقی کروارو وین داری می احد نناه کارتبدا در سبی لمبند ہے۔ سابخ اوُستقُل م*زارج لیکن خودغ نس ب*سفله مذاق اور سرایا و نیا دارقسمت آ زیا و ل کی و و تیره **رُو** جاعت جس من حرص وموس میں استقامت و کھائی اور بالآخر کا میابی یا ئی۔ اسی موسسر

کے گئے ایسے ابیا افعال کی مزکب ہوئی کہ حکن ہے ان کی سرگیشت بڑے کرسادہ دل افزیں کے اس طبع دل ارز جائیں جیسے کسی ایشیا فی سیر را ارجیا کی سر گزشتہ بڑھ کر گرا حدث اوا بدا کی

کی نسبت کہ سکتے ہیں کہ و وان دنیا برستوں میں سب سے ملمدہ نظر آتا ہے۔

مكن بيديات اخباع مندين معلوم مو فصوصًا اس الحكدابدالى ك ام ك ساتخه کشت وفون کے منافر آنکھوں میں تعیر جانے ہیں جوائس کی قوم کی فوٹواری کے مازمی تَا نَج عَظِي اور الحدين يره كرطامس دابب (Thomas A Kempis) كى كافتيمورنياده ادم المحد إس مهد يفينت بكر احد شاه ابدالي ذهر ف مينب وتربيت إفر آوي ستما ، ملکه بیکاصوفی اوراعلی درجے کا ندمی شاعر سی متعاد بشبه اس پرایرانی اثرات برے ستے اور مجوعب نبس که نا در شاه کی مین گم کرده را بی اور ندمبی جور و تشد د کے زیا نے میں اس کا عرب الگزانجام دکھ کرمی نوجوان احد بہت منا تر ہوا ہے۔ غرض اسباب جو

تحجه تمعی مول ، به اِنکل مسلم ہے کہ وہ خداج ٹی کا سیا دو ق شوق رکھتا سفا حس کا اخبار مجی میں اس تسم کے م<sup>نا</sup> جات<sup>ا</sup> کے انتفار میں بھی موا<sup>ت</sup>ے۔ درا سے مندار میں اپنے گنا و اور بدکر داری سے تسرمند و ہوں اور تجمع ہے

إب دواز ومم

التجاکرا موں کہ نیری رحمت سے کوئی الوس نہیں گیا۔ اسے مذاتیری رحمت ورافت کی کوئی حد نہیں اور میرے گناہ لیال اور لیے حساب ہیں اپنی لیے اعتدا لیول مر نظر ٹیرتی ہے تو کہتا موں کہ رینہ

کاش میں پر کا و ہوتا۔

ا نے خدا ' میری سرشت گنا موں اورخوامشوں میں آلود ہ ہے۔ خرار کوسٹسٹس کروں بشیطان کی ترخیب سے نجات نہیں ملتی ۔ اگر ول کو مبرا کی سے بچانا حکن مو، تو بھی آنکھوں کو بچانا حکن نہیں ہے۔ اے احمد' خدا بی سے استفانت کر گردولت وجاہ برافیا و نراجیہ

گوشهٔ تنهانی میں احمدی یہ شان سخی بلین اس کے صوفیانہ تزکیہ واستنفار کو چوارکر سیگری پر نظر والئے نو بالکل دوسرا عالم نظراتا ہے۔ اگر پر کہسکتے ہیں کہ وہی فطری فلوص جوفلوت میں اُس سے باری نغالی کے خضور امنفرت اور تشکیس و استقامت کی د عا منگواتا ہے - مبیدا ن جبگ میں اس امراع محرک ہے کہ جم بھی اسے آئے اسے بوری قوت سے انجام دے ۔ اور اسی لئے وہ جس قدر صاحب فور و نکر با موسس وہمسن سیہ سالار ہے اسی قدر زیا وہ قابل د کا میاب بھی ہے۔

اس کے جنگی او صاف کے متعلق ذیل کے فقرسے سے بھواس کے انتحاب إ وشاہی کے وقت کا ہے برکید انداز ہ موگا:۔

مدر داری کے برسب اوصاف احدشاہ میں لیئے گئے بہی کم جوش ہوائی کواسیری معتدل رکی تھی اور لوگین سے قیاہ ت کرنے سے اصف او فیشیب و خراز اور ذہر داریال جوائی سیاپی کو بیش آتی ہیں، النسب کا بخوبی ستجر ہر رکھتا سق ۔ گریہ ابتدائی قیادت سمی سخت ترین ضوابط کی بابندر ہی تھی۔وہ اپنی تداسب میں نہایت نہیم و دورا ندیش خفالیکن الن برعمل کرنے میں ایک طرف وہ صبر و کھا استعا جو انتہائی ستعمل مزاجی کا نتیجہ ہوتا ہے اور دوسری طرف اتنی طرف معلد کر لیا ستعاکہ مرف

ك كلت البريد المبراد الي اليك نبايت وليب مضون احدثاه ابدالي برببت فرى سد كحالم كيا تما - به المتباسات وبس سد الله كله بس - باب دواز دہم وی خص ایسا کرسکتا ہے جے جنگ کی نیر گیوں کا پورا تجربہ مواور ہرتبدیل سے ف اُرہ ا اٹھا نے ؟ دکلکة رابولو علالہ صغمہ ٤)

اس مبارت میں اور برت مجداضا فد کیا جاسکتا ہے لیکن بہال اس قدر کا فی ہے خصوصاً حب کہ مقابلہ مجاو جسے سریف سے مقار

اس مُعرِك مِي احدثنا ه كَ فَرَجْه لشكرك نفتف اور ترتيب كامعِم إندازه كراما. خود اس کے ساہی حباک کے لئے بیقرار مورہے تنعے اور اٹے کثیر گروہ کی رسدسانی میں سبی برطری ونظواریا ب بیش آرہی تنسیں۔ ایس سمہ احید نشا ہ نے عام حباک کا اقدام کرنے یا مرموں کے مورم بندنشکر گاہ بربورش کرنے اورسی مہت شکر لیائی کا دوکوں مول کینے سے قطعی انکارکر دیا فریقین میں باہم نامہ و پیام اور تجباو کی نواب اور موسے یخ کی خط کتابت برا برجاری تھی۔ اور احد شا ہ کا برطبیف ان را ز کے مراسلاست کا خلاصہ بنا دینے میں کہمی غفلت ندکر تا تھا۔اس ذریعے نیز دوسرے طریقوں سے اسے علم ہوگیا اور فود صورتِ عالات سے بھی قیاسس موسکتاً مقاکه مرمید تاریخروں کی طبی مِری کھوا ہوں کا جومعمول مخاکہ گروو اواج سے علانے کو اُوٹ کرخود جنگ سے حنبگ کے ب ورسد بهم مینوا لیتے تھے اس مین طل فرگیا ہے۔ مرسطہ سیابی نانو قلت رسد ای کلیف سبے کے مادی ہیں اور نہ جو وخیرے استر میں مول ان سے کفایت شعاری مے ساتھ کام لینا مانتے ہیں۔ایک طرف توا براہیم فال کے اجر سیامیوں کی مغولیا نہ شورس نے برکم محیلی تنوا ہ اوا کی مائے ء اتھیں سکت پر بسان کرڈوا لاہے کیونکہ سمجاؤ كاخوانه روز بروز خالی موناجاتا ہے اور وہ بقایا اوا كرنے كى استطاعت نہيں كمننا دورسری طرف ہزار وں تحقُّوڑ ہے ریٹیرے ،عورتیں بچے پڑا و میں جبع ہی ان کی وجہ سے فوجی انتظا مات میں رکا وثمیں پڑتی ہیں۔ایک مجلہ سیکاریر سے رہنے سے سپاہی ول بردا شنۃ اوراہبے سرواروں کے باہمی مجاروں سے بدمزاج ہوئے جاتے میں ۔ غرض میسب ایسے اسباب ہیں کہ بہت مکن ہے وہ مگھراکر ووار فریس اور جب مک ایسا ذکریں تے اس وقت مک اپنے بڑاو میں بعنچے رہیں گے اور اس یں سمی احدشاه کا فاکروا در نود ان کا نقصان ہے۔

مزيد برأ التحوري بي مت مي وومقا بلي بيني آك عن مي مرميه ويفول في

مومغیظ وغضب اورمردانگی دکھائی که احمد شا و اگران سے خوفرزه پذیموا ، تؤنمبی ان | باب دواز در کو ان ضرور گیا موگا۔ اوراس تجربے کے بعد اُسے بورے مرمٹر نشکری زو اسمفانیں الل مو كاحب نك كه ما يوسى الفاق اور فاقد كشى مى حريف كى طاقت كو كافى كمزور ذكرويه. ان مقابلول میں ایک تو و و سخفا که کمکرینیدر و میزار سوار دیں سے افغانی شکر کا و پر تھے س پڑا اور حبب يمك محكب ليبنيے دو مزا رئسا مہوں كو كا كے گيا اورخوداس كانصف نقعها ن المفاكريسيا مبوا ـ دوسري د فغرسدا شيو مجا وُي ديوا ن ملونت را ويرج رميا فوجي سوار بھی متھا اواس کے ابدالی کے وزیر ٹیسجد کو جانے وقت کھلے میدان میں مذکر کیا اور تیں ہزار روسلے منس تحبب الدولہ مدد کے لئے لا ماسٹنا ، مارے گئے تا آگرمونٹ داؤ ممى ييس كميت ريا معلوم مو الخفا محاوير آن والي ميست كا فوف سلط مواماً ا اوراس سمے قوا کومعطل کئے وتیا ہے کہانینے دیوا ن اور دوست کی موت کی خبرس کر و و خلوت کے نیمے میں میلاگیا اور دیرتک مقتول کا اتم کر اربا.

الغرض مجيد من ك فرنيين الاسى يراكنفا كاكدايك دوسر الى كرانى تے روں یا یُرا نے مومری مردی رسم عصطابی جرید و سیامیوں کے مقاطبے کا سب شا و کمما کرمیں۔ بیڈمقا بلے لشکر گا ہوں کے اور میا ان کے سیدا آن میں ہوتے تھے اور اس مگرایک حصار سالمينع د إكبا تحفار راجيوت اور ماف حبَّك سيمالمد وم موكَّمَ من الله الله مِندوم وطنول کی کمبی کردیے پیے اور سامان رر بھیج کر ایرا دیئے ماتے سفے رنطا ہرہے کہ یہ مرض کا بورا را وئی نہ ہوسکتا تھا۔ ود سرے دشمن ابینی فغانی شکر رِمِبُول کے متمرہ دسنور کے جواب میں اکثر فرستا دوسامان کوٹوٹ لیٹاتھا احد شاویے ما م کا جومنصوب سوچا محا ۱۷ س برعل کرنے میں جس قدرستعدی اور میرم قت سے *کا ماکر ر*یا تھا ' اسی فدر قوت کا زو بربھیر د سد رکھتا تھا اور **اتحول سے** ا عکم منوا نے میں ڈارا سی کو ٹاہی مائز نہ رکھتا نخا ۔ انفنسٹن ایک میبی شا ہر کی مندیر رجیے اس روابیت کی اکہا جا اے کہ طکر اے اجازت وی تھی) با ان کرتا ہے کہ ا مدشا و تنام ون گوٹر ہے کی بیٹے پر رہتا' اور اپنیا ور وسمین کی دہیںوں کی دیکھ مجال اسطع كم سيحم بياس ساطوميل كاروزاً مُؤكِّث لكا تا تقيا. رات واروں کا پیرا وشمن کے نشکرہے تہا ل بھے عمن موقریب مقرر کرااور

بب دواز وہم \ اینے ٹیرا وُسے گر دَّنشت لگانے کی غرض سے پو کبیدار و ل کی **ٹوی**ں سے **لئے دہ وہونیں کامی لاُو** نے <sub>ا</sub>تما اور اصا فہ کیا ہے کہ اُس کے <sub>ا</sub>حکام قضا و فدر کی مثل بجالاے حاتے تھے اور م متنفس کی مجال زخمی که ان کی تعمیل میں ذرائجی تا مل یا تاخیر کورا ہ وہے ؟ زانهٔ حجک میں ہس عمبیب شال امرکی بکیفیت سمنی جے تقدیر نے انتخاب کیا تھا کہ حبوب کی مدسے بڑھنے اور حیا مانے والے سرکشوں کا سرتوڑ کر ہمفیر غردر ونخوت كا مزاعبكعائه كا-

القصداب ان مربطه خبگ آزا ول يربرى بنى عقى ده برطرف سے كبرے بوے حملارہے تھے۔ فافدکشی کی نوبت تھی۔ روز برو زطا قت گھوٹ رہی تھی اور پرنس اسپارک سم بليغ قول كے مصداق اپنى چربى مين آپ كم على رہے تھے۔ يا توچدروز بيلے تك مہٰدو سّان کے پرگویشے من مُظفّر دمنصور موننے تنے اور ما آج بہاں اپنے 'امساعد حالات کے نمغے میں بڑے تھے۔ اوران پریشا نیول سے تنگ آگر بالآخر مفر تنفع له انفس میدان مں اوا ایا جائے کہ ایکا سیاب موں یا جان سے گزرہا ہیں رات ہی وایک بڑی عبیبت اپنی مرضی سے سامان فوراک کی مایوسانہ ملاش بین کل کھٹری ہوئی جے راستے میں منیم ہے آلیا اور ترس کھا ہے بغیر فری کرڈا لا تھا اشکر کا ہیں خوراک فقل اننی رو گری کدایک مارلیٹ مجر کے کھا بی جائے لیکین زمانہ حال کی ترتی ما فت صورت کہ اسبی مجبورلوں میں سارا کشکر تبیار اوال دے لبلا ہرا ن خاز گرو ک کے وہن میں بھی نہ آئی۔ وہ کال ناامیدی کے بادج دخگ کرنے پر سٹے ہوسے تھے۔ '' تو خر زلملنے وا لاو فت آ مینجا۔ بجا اُولئے سکون دانسرد کی کے لیجے میں فبگ کا حکم دیا (۱رجوری سات نه سامیول بے ایک مرتبه ادر کما نا کھایا اور بجراس یں اور کیے باہر نکلے جس میں و و مہینے کی فول وصلح *کڑی دت کک ایسے قیدی بنے د*یے تھے کہ بہتیں لیت موکئیں۔ بڑاؤ کو انھوں نے تیجہ اس طرح میوٹر اجسیے کوئی دشتا گیز وا انوس سردا ہے کے مرفوب و تاریک جروں سے گھبراکر باہر آتا ہے۔ گرلڑائ بي تمي نه أن كا وه نازوا فنا و لظرآ استفاجه اجدا دين سلامين غليه كاطويل و كامياب مقابله كريزى يا دسے بيدا مونا عاصف تمار مذابني دور دورى فتومات إ ا بية تمسايدا وروائمي ويف واب نفام التك بيرها ينع كامل كى يأوا ورمسرت إقى متعى-

نہ جنگ کے نشاما اَکیز مبنبے سے چہرے سرور و فرحاکِ سنھے بنجلا ف اس کے وہ | اب وواز دہم انتہا نی اُ فسردِ کی میں فور بے مو کے محقے اور سوا سے اپنی شکست کے کال بقین کے اور کوئی امید مذر <u>کھنے تھے</u>۔ ان کے لباس اور پرلیشان صورت <sup>بر</sup>ہرچیز پر تباہی برس رہی تحمی اور صرف اس بات کے خوا ہاں تھے کہ اس طویل اسیری ہے نکل کریوری جانبات و کھائیں اور زیادہ سے زیادہ قیمت میں اپنی جائیں فروحنت کریں ۔ تجا و نے اپنی بیوی ا در خاص خاص سرداروں کے اہل وعیا ل کوئیج**ی** کر کمکر کے سپر دکیا تھا کہ جنگ سے زند و بجا نو شاید یا اثر گرا نتھا م سیند روم ایرردا بخب الدول کی نظر نیں رعایت وعنایت کا سب سے طرحہ کرمتحق وہی مولئکتا ہے۔ کا سی راؤ کے یاس بمبی ایک آخری اور میرا تر انتجا ککھ معیمی جومرسل آلیا کے یاس مس و فت بہنجی جس کے تعواری ہی دیر بعد فریقین ایک دوسرے سے تعط<sup>ر م</sup>کئے اور قیامت اُگر عرکہ بیا ہوگیا۔ بھا وُکے اس خویں توریخا کہ در یالہ منہ اک کبرز ہو چاہے اور فطرے کی بھی اس میں تنج نش نہیں رہی ۔ اگر تھی موسکنا ہے تو اتھی تر و ورند ا من فوراً تحجيم حواب دو- اس كے بعد تكفينے يابات كرنے كا وقت نہيں ر ہے گا "اس قسم کے آخری انتظامات کرلے کے بعد وہ اپنی سیاہ کولے کر تھگے۔ میدان مین آیا اورا سے ترتیب سے جایا - سامنے کی صف میں توب فاز نصب لیا جس نے ایک باڑھ سے راا ٹی کی ابندا کی ۔ منیم کی طرف سے جواب میں توہیں جلیں اورگولہ اِری کا بہلسلہ برابر ماری را پیان نک<sup>ک</sup> کہ فریقین کے نشکر <del>بوش</del>س میں اپنی تو بول سے آگے برص آسے اور اس کے بعد سے معلوم موتا ہے توب فانوں نے جَنَّكُ مِي بهت كم حصد ل يُ

بعادُ این نوعم معیتج روسواس راوی اور حبونت را دیوارسمیت وسط لشكريس تنعاا وران كى سياه خاصة مجى بيبس متنى ـ امنى سروار و ل تنے روبر و مرمزنه

اله كرانط وف كعتاب كدوان كى كراي الكرم كلي ميورد كالمح ميورد كي تق مات ادجرون ر بلدی کا اُٹینا فاتھا وس بات کی علاست تھاکہ وہ مرفے کے لئے بھے ہیں۔ اسی مرائے ج مرشف من مح يمقن كائه وان وين كي الوسي فا إل تعي "

إب دواروبم

قوم کا طِابِرچِ مُحَلِّوا مِعِنْدًا لِرار إِ اورشِ بِ عِصم کوں کی قابل فحریا و ولار إسمنا . سیمنه کی قیا دت سندصا کو تغویض ہوئی اور بیسر و پر گانگواڑ کے ساتھ اب اراہیم خال کو شریک کردیا گیا تھا۔

ا دَصِرَ شَنَّاه کواول اول اس خبر کا یقین به آیا که دا قبی وشمن کسی عام مُبَکِّ کے لئے الرسے سنکر کے ساتھ بڑھور ہاہے۔ اور وہ ویکھ معال کرنے کی غرض سے خو واسوار موکر ا کے جرما۔ بہاں مک کہ تو ہوں سے طویل اور فلکٹ ٹسکا ف دھاکوں سے خبر کی تعدیق ہوئی۔ نب اس نے املینا ن سے حقے کی نئے سنہ سے مٹنا ئی اور شجاع الدو کہ سے کہا و معلوم ہوا ا آپ کے نوکر کی خبر إلكل مبج تنتی اللہ میں میں اسے بلا آ فیرا پنی سپاہ کو مرتب کیا ؛ دزیراغظم شا ه ولی خال کو تملب میں مگر ڈی افغا نی شکر تی میشتر تعب او ک عب میں دس ہزارسوار تھے اسی سے زیر قیا دے تھی۔ تین روسلہ اور دواور برے روارمیمنه برمقرر کئے۔ میسرہ نواب او دھ اور بخیب الدولہ خال کے تعویف کب رید المامير پهرم ترات سے بو بی جانا عقا که مربه درسالے کی اے تحاشا بورش دوکن لیبا وسٹوار مہزاہے۔ نظر برای*ں بر*کال دورا ندشی اور فری شقت سے اس نے ایک كام ده كياج عجب نهس كه جنگ كا بالآخر فيصله كرت بيرسب سے كار گرسبب مجابو لين أي بر صفر بر صفر وه جابجا عجلت من دُعس مِوْا آكيا كه اگراس كے سيابي بسیا ہوں نوان کی بنا ہ لے کر تھم مائیں اور رہے میں ہے نہ چلے جائیں ؟ رِ عبس وقت واقعى لرا أي شروع مبوئي توسبت ملداس حفظ القدم كي دا اي تابت موكئ - مرمِد تشكرك قلب في جنگ كامش بهور وجنس أكيز نعره لبندكيا اور نہ وہی میہ کے طوفان کی طرح کیبارگ سب ل کرسا سنے کے افغانی نشکر پر آپڑے۔ چونک ر کیے کا زور رو کنے کے لئے سامنے سے کوئی رسانے کا حلہ مذہوا سخا کہذا یہ نشکر خلیم مذر كنے والے سيلاب كى طح المخبرے موئے وشمن كى صفول كوچير تا سيھار تاوونك مبرمعاموا چلاگیا ۔ گربھر کے ساتھ ہی خو فناک شور وغو غاا ورخوزیر وسٹ برسے شکش شروع موثنی ـ گرد کا ایباول إول فرراً میدان می**ن جیا گیاسخا که فریقین صر**ف حبکی نغروں سے دوست دشمن میں تیز کرسکتے تھے۔ تہر بہر مہا ویو کےجواب میں افغانی مجابدیں ویں وین کے نعرے لگاتے تھے اور بہوہ مداہے جو فو دہارے زمانے

إب وواز ديم

یں ہزار وں انگریز مرو وعورت کا پیام تعنا بن کر از برہ آب آب کر جی ہے!

انفا فی وزیر نے دیجا کو اس کے ولا ورسپاہی اگرچ الگ الگ نکر ایول بی

ارٹر ہے ہیں لیکن ہرطوف سے ان پر داؤ ٹر رہا ہے اور اندیشہ ہے کہ ان سکے

الکل یا ول نڈ اکھر جائیں۔ تو وہ پانچوں ہتنیارتا کے گھوٹر ہے سے کو دیڑا اسس
خطر ناک جا نبازی کی مبہت سے سردار ول نے ہی تقلید کی میکن قت باز و پر اتنا

مجروسا دکھا لئے کے با وجود ان کی بہا دری لوری طرح کارگر نہ ہوئی اور افعانی سببای

یجھے ہی شیتے جلے گئے دئی کہ ان میں سراسیگی پدا ہوئے گئی۔ پریشان فاطر سپ سافار

چایا رو دوستو، ہارا وطن بہت ور سے۔ تم ہماگئے کدھر ہو ہی ہو التج بمیں بھی

سود مند نہ موئیں۔ بہت سے سپاہی اس کا ساتھ جھوٹر کیکے ستھے اور کمچے دیرص ف

وسط میدان میں توجگ کا یہ طور تھا اِدھرم ہمٹوں کے میسرے نے بھی ہی شہرت فائم رکھنے میں کم کا میا ہی نہ پائی۔ ابر اہیم فال کی دانش مندا نہ نقل وحرکت کئے رکہ دو دستوں کو گھاکر بائیں طرف سے اسے عقب کی جانب ہے آیا ) بازو کی حفاظ خواہ انتظام کردیا اور الوائے میں بھی فال کی وائی ہو ای سی وجائفتا فی ڈا کام کر گئی۔ اس میں شک نہیں کہ فود یہ سیدسالار خری جو اور اس کے آ دھے سے کام کر گئی۔ اس میں شک نہیں کو ویہ سیدسالار خری جو اور اس کے آ دھے سے رہا وہ سیا ہی کھیت رہے لیکن افعانی میں تھی ہو گئے۔ ہوگیا اور مبدان کے صرف اس حصے میں کم و بیش آ تھے ہزار روسیلے مقتول یا مجروح موکر دین پر لوشنے کی ۔

طنوع آفاب سے فبک شردع ہوئی اور دوپہر کک برابر جاری بھی کہ اعمالہ ا نے جو عقب نشکر سے ایک آزمودہ کارسیر سالار کی طرح میدان کے ہر حصے ادر میزان خبگ کے باربار محبکتے اور استحقت بلاوں کو فورسے جابخ سنا اور کال کون وصحت کے ساتھ احکام نافذ کر رہا تھا ، اچھی طرح سمجھ لیا کہ اس کا صرف میسرہ نہگای دکھسوں کی مدد سے بالکل سلامت ہے لیکن سخت اندلیتہ ہے کہ بازو کی طرف سے دشمن مقتب میں بینچ کراسے بامال نہ کرفوالے ۔ لفر برایں اُس نے جاقب کو پھر مستقبیم کرنے کی ایک پوری اور بڑی کو سشش کی نیادی کی۔ اس نے عاقب اُلیٹی باب دواردیم اسے ایک فبری جمعیت ردیب میں لکار کمی تھی حالا کر مرمیوں نے اس قسم کامطلق کوئی است دو کئے است میں ا حفظ واللہ منہ کیا تحقا مزید براس شکرگا ہ میں جوسیا ہی او صر اُد میر یا کسی بہا نے سے روکئے

ہے۔ ڈھنڈوا قوعنڈ واگران سب کو باہر مجمع کیا ۔ سیسے کو ٹوراً کہ ویپنچا ڈی اور اس کے یاؤں جم گئے۔ وس ہزارتازہ ومسوار شاہ ولی خال کے تفویض موسے اوڑ سے اوڑ سے کم کہ

باول ہم گئے۔ وہن ہرارہ ارہ و معنوارشاہ وی قال نے عومین ہوئے اور تصلیم کہ | مرمہوں کے قلب کشکر پر جواب تک اِنکل کا مباب تھا 'پے در پیے ملے کرے ، اومعر

تنجيب الدوله اورا يک أفغان سپه سالار شاه لپند فا ل کو ً ډايت بېنجي که وه مېپ د ه

ا فغاً فَيْ صِعبِت سے تجھا وُ کے می<u>من</u>ے برج اتنا کا میاب ناتھا <sup>ہ</sup> تورسٹس کریں اور الواسط شا و ولی خال کے ملول کو تقویت بہنچا ئیں <sub>ت</sub>ے

آب جنگ آگ سے مونے آئی اور وو کھنٹے کا نو فاک خوریزی اور شدت سے جاری رہی۔ صرف مِکر کی نسبت لوگ سمجھتے تھے کہ بوری قوت سے نہیں ارااد

بہر مال ، ہر حید سیدان میں بھلنے و فت اس کے ہم قوم ہبت ایوس اور کمزور نظر آگئے تنے ، نیکن جب واقعی جبگ کی نوبت آئی توسعلوم مہو تاہے انفوں نے زمرف

آ کے تھے ،لیکن جب واقعی خبک کی لوہت آئی تو معلوم ہوتاہم افعوں کے نہ صف مصمم اور کارگر شجا عت ا ملکہ اس طویل و پر شقت کشاکش میں اس قسہ رحبعا تی برداشت دکھا نی جو حقیقت میں فابل تعجب تنبی ۔سیُو کے اور بے صدنا نوا ں ہوجانے

برواست و کفائی جو حیفت میں قبل کو ب حیب علی - جو سے اور ہے حد ہا اور ہو اس ہوجات اور شال کے کہیں زیا د ہ تو ی انجنہ کوستا نیوں کا مقابلہ ہونے ہے باوجو د موہ ایوسانہ مسلفدی اور نہیں اور قومی تنفر کی اشتعال انگیز خضب ناکی مے ساتھ اولتے رہے۔

لیکن اِللَّخ وسواس را و مبلک زخم کھا کے گرا ۔ بدسمت بھاؤیر فالبَّا کیا اُس فاندا نی مذات کا غلبہ موا اور شاید اس ضرب بین نعنا سے مبرم کا اہتے لنظر آیا کہ

باسمعی بریسے اُتر را او مُنکِر کو واقعةً ، با عبیا که شهوری مبهم سی بدانتیں کس مجر دبال سب سے مسان کی اڑائی مورمی تنبی ، و ہال گفس بڑا اور قرینهٔ غالب یہی ہے کہ

ا سنب سے مصافی فی طوی ہوئی کی موہ ہوں میں برہ دور طریقہ ما ہیں ہی ہے تھا سبب ملد اراگیا اگر مربح بچہ عرصے بعد بیسوال اسمامتعا کہ وحقیقت میں بہال تکھیت رہا با بنے کر نکل گیا۔

عجما و كَنْ فَهُر سَيْ مُحِيد كَها السّ كا اصلى مَنْ اكباً عَنَّا الديمينَّة را زِيرَ سُرَبَّتُ بى رَجْ كا

إب ووازونم

البنتهم انها قباس كرسكنت بين كرميها بالاكلاوا كے سعر تے بين بوانخا - وكس نے طبی سنگيرن خطای "

ر اِنگِرَا نو دواسی وقت میدان سے عل کر فرار موگیا اور گاگموا ار نے بھی ہے الٰ اُس کی تفلید کی ہے

ا من بھرکے سے جوائے کی صبت سرحان میں کم کا بیان ہے وجدا ول معفی ہ و ۱) کہ ملہار راؤ کمکر کا
ایسے معرکے سے جوائے کی فوم کے تق میں تباہ کئی سختا بھلد ترکل جا ناکسی فذرطین و تعریف کا دوجہ

ہوالیکن اس سے حامی ہے تو ہی تو ہی تو ہی اس کی سیدسالاری کی اعلیٰ وافقیت بھی کہ وہ زنہ و بے گیا اور
انسکست ہوتے دیمی تو ہی تو ہی فوج کور اگنہ و نہو نے دیا مکبہ اسی ترتیب کے ساتھ ہیا ہوا کہ اور سی کی جمیت

انتی مرتب نہ روسکی۔ بد بیان اور زیا وہ قرین صواب نظر آتا ہے اگریم اس دوایت کو بھی باور کریں کہ

میں جنگ کی صبح کو اس کا ایب اعلیٰ سیدسالار سی حکم اور انتوی رکھی جائے گر بھیا اوکی تون و نویسنگا

مدے گریمی تھی جو وصلاح شورے پر مطلق کا سی دو تا تھا، بکر کے جاب میں چلا یک گر بھیا اوکی تون و نویسنگا
مدے گریمی تھی جو وصلاح مشورے پر مطلق کا سی دو تا تھا، بکر کے جاب میں چلا یک گر بھیا اوکی تون و نویسنگا
مدے گریمی تھی جو وصلاح مشورے پر مطلق کا سی دو تا تھا، بکر کے جاب میں چلا یک گر دو اس کو ایس کون مشورہ

انگنا ہے ؟ "راگر یو محکایت تھی ہو تو کہا جب کے محمد بھی مشورہ سے میں تھی ہو ہو ہو گری ہو اور کر گر ہو اس کو ایس کو ایس کو ایک ہو تا تھا، بکر کے جاب میں چلا یک گر دو اس کو ایک ہو تا تھا۔ اس کر تھی ہو تو کہا تھی ہو تو کہا ہو گر ہو تا تھا۔ کر تھی ہو کہ تھی ہو تھی ہو تا تھا۔ کہ تو تا تھا۔ کہ تاریک ہو تا تھا۔ کہ تو تا تھا۔ کہ تاریک ہو تاریک ہ

لے سدانٹیو سمباؤ جائز رکھتا تھا کہ اس سمے نوگر منجلہ اور اتقاب سے است و برسرام او تاریک (بینی وغنو کا او آل) کپار اکریں ۔ اب ووازدیم این نظی واران کا تھا۔ بالفاظ دگرتھ ریباً وولا کھ مربعتے اس جباب میں ہلک ہو ہے یہ جا توں اول کے راج نے بنا اور این کا برائی کیا۔ وسواسس راؤ کی اشر میدان میں بلان میں کی اور وحنی رئیس جو اضاف تا جدار کے گر دھیم سفید، اول اول مصر ہوئے کہ کہ کا فر ول کے باوشا ہ کی کھال میں تعبس بھراسے کا بل مے جلیس کیکن شخاع الدولہ کے کہ بیجف آؤ کی سفیف سے آخر کا راسے جلوا ویا گیا۔ ایک بے سرکی لاش بیش کی گئی کہ بیجف آؤ کی سفیف سفیف سے آخر کا راسے علوا ویا گیا۔ ایک بے سرکی لاش بیش کی گئی کہ بیجف آؤ کی سفیف سفیف سے گراس بارسے بی شبہ باتی رہا ۔ سندھیا گرفتا را ورخیب الدولہ کے جذبی انتقام کی شکار موال موال میں متعا اور اس نا قابل معافی جرم کی باورش کی شنگار موال بیا گیا کہ کا فرول کی طرف سے رحضور) رسول (مقبول صلم کے مقبعین سے خلاف نول می طرف سے رحضور) رسول (مقبول صلم کے مقبعین سے خلاف نول کی طرف سے رحضور) رسول (مقبول صلم کے مقبعین سے خلاف نول کی طرف سے رحضور) رسول (مقبول صلم کے مقبعین سے خلاف نول کی طرف سے رحضور) رسول (مقبول صلم کے مقبعین سے خلاف نول کی طرف سے رحضور) رسول (مقبول صلم کے مقبعین سے خلاف نول کی طرف سے رحضور) رسول (مقبول صلم کے مقبعین سے خلاف نول کی طرف سے رحضور) رسول (مقبول صلم کے مقبعین سے مقبول کی نول کی طرف سے رحضور) رسول (مقبول صلم کے مقبعین سے موروں میں کا خلاف کی کی کر دیم کی کر دوروں میں کے موروں میں کی کر دوروں کی طرف سے رحضور) رسول (مقبول صلم کی کر دوروں کر دوروں کر دوروں کر دوروں کر دوروں کی کر دوروں کی کر دوروں کر

اس صیبت مُظیٰ کی خربیثواکی برداشت سے با برحتی۔ وہ بہت جلد کھل کے مرکز ہوں است سے با برحتی۔ وہ بہت جلد کھل کے مرکز ہوں است اورائس والت تواس کی تام قوم کی ہمت بالکل ٹوٹ گئی کے چند اعلام بدل دیے مائیں تواسکوٹ کے شعر جائس نے اپنے ہم وطنوں کی فلوڈن میں ہزیمیت ہر تھے ستے ہوں موقع کے دیا ہوں ،۔
اس موقع کے دئے ہیں اوری طرح صادق آتے ہیں :۔

"Nerbidda heard the ceaseless plash,
while many a broken band,
Disorder'd, through her currents dash,
to gain the Dekkan land;
To town and tower, to down and date,
To tell red Paniput's dimal tale,
And raise the universal wail
Tradition, legend, tune, and song,
Shall many an age that wail prolong:
Still from the sire the son shall hear
Of the stern strife and carnage drear,
of Paniput's fatal field,
Where shiver'd was Maharashtra's spear
And broken was her shield."

### اختنام

سعرائیا فی بت کے ساتھ کہر سکتے ہیں کہ آریخ مبدکا دسی دورختم ہوگیا۔ آئدہ اس داستان کی کہر ہیں خرب افسائے کو کہ بخارت کی تق سے والبنز تر ہوتی جائے گیلطنت مغلبہ کا دبو دمسوں تا پدید ہوگیا ، اگرچ وہ ایک تخیل، روایت یا کلی دا دوستدیں ، ایک مفروضے کی میڈیت سے داغوں کو پریشان کرتی اور دبسی اور فرگئی دونوں کے سیاسی تعلقات میں انجھنیں ڈائنی رہیں۔ نام کا شہنشاہ سوج و ہے گراک مفروست آز ماسے بڑھ کراس کی جیشیت نہوں قیسنرا نا دنوا تا ہی کا وہم انگر جمہم جس نے نظام مورست کا کلیو جبا ایا اور خود ملبوس شاہی سجا کر ہوف سے استحداد کی ہو میا انفائی محموسے سے آغشہ بخوں در نگوں افتدار ملوکست پر بھی فابض موج باک گی، وہ جا ، افغائی محموسے سے آغشہ بخوں در نگوں بڑی ہے۔ البتہ وہ صاحبان فریکی سکا ستارہ عوج پر ہے اور صاف نظر آتا ہے کہ آفاق براسی کی با وشاہی مخربیہ ہے اگر جبھی ہی وہ کہن میں آجا کے گا یا کوئی حریف سخت اسے مرد رسکارے گا۔

انگریزوں نے اسی زمانے میں دیسی طاقوں کے باہمی حبگرہ وں میں آزا دی سے حصد لینا شروع کیا اورسب سے بڑھ کر مید اسمی حصد لینا شروع کیا اورسب سے بڑھ کر مید اسمنی دنوں سلی مرتبدوہ مشرقی ہند دستان کے پورے ساحل پر بلکہ وا دی گنگا میں مجمی خاصی وُور ٹاٹ محفوظ و با اقتدار مرتبہ حاصل کرنے میں کا سیاب ہوگئے ، فرانسیسیوں سے کا رو منڈل کے سامل پر پانڈی چیری گائیے کے ماقد ایکی طولانی شمکش اختیا م کو پینچنے والی شمقی ۔اور اوسے سبکانے ہیں کلائیو کچھ مدت بہلے بلاسی کی لڑائی میتا تھا اور با دشتاہ گری اور ہجاری داگر پڑوں کی سلطنت مبند کی بنا ڈالیے کا منصب اختیار کرر ہاتھا۔

بہسے ہے کہ جنوب میں اقتدار شاہی کا ایک نیا امیدوار پیدا ہوا اور انہی سے وہ منصوبے تیار کرر ہاستھاجوان اطراف میں جاری موست وسلامتی کے لئے ساز کارنہ تھے بلکہ ایک و قت میں بہاں کا اندیشہ بیدا ہوجائے گاکہ ہم آگریز وں کو مہندوستان سے نکال نہ دیا جائے۔ ووسرے کو مربطہ از ورکا ناج سر فوج اوروہ مجروح و مربوش کریڑا۔ تا ہم ایک مرتبدا ور انجونا اس کی سمنت ہیں بدا ہے کہ سراج الدول اللی اللی اللی مرتبدا ور انجونا اس کی سمنت ہیں بدا ہے کہ سراج الدول اللی کی اللی واللی مرتبدا ور انجونا اس کی سمنت ہیں بدا ہے کہ سراج الدول اللی اللی مرتبدا ور انجونا اس کی سمنت ہیں بدا ہے کہ سراج الدول اللی اللی مرتبدا ور انجونا اس کی سمنت ہیں بدا ہے کہ سراج الدول اللی اللی مرتبدا ور انجونا اس کی سمنت ہیں بدا ہے کہ سراج اللی والدول اللی اللی مرتبدا ور انجونا کی مدا

کر نے والوں کی روزا فروں وست ورازی کی مزاممت اوران سے قوت آز مائی کرے۔
اسی کوچ سنٹر تی جالیہ میں ایک ولیرو جفاکش قوم پرورش پامہی ہے جو آھے جل کرال برطانیہ
کی حکّی قوت اور ذرائع برسخت بار فوا سے بغیر ند رہے گی۔ خود افغان بھی اگر جہ آئی شقت
کے بعد جو فتح پائی '، اس کے شائج سے بہرہ مند مولئے کے لئے بند وستان میں نہیں سٹیرا
لیکن پائی بیت کی بُرخُوں فنائم ہی میں اس ذلت وسر نگونی کی فال موجو و ہے جو اسی برس
کے بعد احد شاہ ابد الی کے جان سے بیزار اورخو کو ارجموطنوں کے ہاسموں انتخلتا ان کو فعیب
مولئے والی متی ۔

آخریں وہ جیب نوم فابل ذکرہے جو پرج شنہ ہمی اور زبر دست جگووں برشل اور دریائے سندھ کے آس پاس جنری موری ہے۔ بڑی بڑی میں میں اس فاری والی اور بیرونی اقتدار ونگرانی سے آزاوی پائی ہے۔ ایک برموس گری کا طرح داراس کی تنظیم والغساط کرتا اور سالہا سال تک ایسے قالو ہیں رکھتا ہے لیکن اس کے حرفے کے بعد اسی خطامے بے بناہ سیلابوں کی طرح ، وہ مہسایہ برطانی صوبوں میں اُمنڈ آتی ہے اور ہاری شہنشا ہی طاقت کو جس کی جڑوں کو افغانستان میں انگریزوں کی ہزمیت نے بہلے ہی ہلا ویا سمعاء ایک حرتبہ اور خطرے میں وال ویتی ہے۔

نگران سب برسی اور دوسری میجو فی حمیوفی مبخوریوں میں میں انگرز کا سر مرمگر بلند نظر آتا ہے ، اس کا بھاری مائند اور مصوبگر داغ بالآخر ہر سمت میں بازی سے ماتے ہیں۔ اس کی کا مرانی کانشلسک مہندوستان کی تاریخ میں ایک نئی وحدت کا باحث بن جا کہتے۔ وہ بلا واسط بحومت اور بالواسط از والے کا جونظام تیا رکتا ہے اس کی نوعیت اور اس کا عمل کرنا ہی

مد درجه انهم نپیزین بین جن پرلوگول کی قسمتول کا انحصار ہے۔ خلاصہ بیکہ اورنگ زبیب کی تخت نشینی اور بالاجی باجی را وَ کی وفات تاب جو یا د گار

ر المانیاں موئیں ان سے الواسطہ اہل برطانیہ کی فتح سند میں مدو کمی اور ان کی اوشاہی کا آغاز ہوا۔ اسی گئے اگریزوں کی اس علیم استان کا میا ہی کی جنگی رسیاسی یا اخلاتی کو عیت اس وقت کا بخونی سمجھ میں نہیں اسکتی حب تک کہ بیلے ذکور ؤ الابیج پیدہ اور میجہ خیز سفدھ سے آگاہی عاصل نہ و مہائے

نتمث

#### صحرت بامئه

## ہندُوسان کی عالث (برطانی تسلط کے قریب)

| فتيميح    | تملط      | þ        | sø.  | صيح                | plė              | p      | که.  |
|-----------|-----------|----------|------|--------------------|------------------|--------|------|
| ٨         | ٣         | ۲        | J    | ç                  | ٣                | ř      | 1    |
| ہوئے      | مپو نے    | ماڻيپلاژ | ۲۳   | كوبهتنال بِهَاَ ل  | كومهتال بباكد    | ىم 1   | ۲    |
| فلطيول    | غليول     | ۲۰       | ٠ يم | ينلي گرين          | نیل گرین         | 14     | ۳    |
| المآ      | عيلا      | 17       | נים  | مسندرين            | پرسندربن         | 130    | ^    |
| يا فوجي   | با نوجی   | 4        | 74   | وسطئ مقام          | وسلمان متفام     | ۱٦     | 15   |
| مِوتی     | پموئی     | "        | "    | ضمناً '            | ضمنا             | 11     | 1500 |
| فتته جُو  | فتنه حج   | 19       | "    | ممله آور ول        | حلهآ وارول       | 150    | ja   |
| تختیں     | تمتى      | rr       | 44   | ایک سطر            | ایکسفر           | ٣٣     | سويو |
| يه (د نئ  | یه ا دمیٰ | ٣        | 21   | بروگا              | يوكا             | . 14   | 424  |
| کیمعیت    | كي معين ف | ٣        | 24   | يقيناً             | يقينا            | 11     | 14   |
| بيجالور   | بيجابور   | 4        | 27   | با دشاه کواس کی    | إدشا كروس كواسكي | 7      | 41   |
| - نا انگه | - ا آنگ   | 1        | 40   | بتنت انزائی        | بهمنت أفراقي     | 14     | 14   |
| سلى گئى   | کی گئی    | ٥        | =    | سكوككناره          | كوگلنده          | ماشيطم | "    |
| (61)      | (Utus     | ۵        | 15.  | (ا در خرکورهٔ بالا | ادرندکوره بالا   | 35     | ۳.   |
| تانى      | ishir     | ٨        | 179  | (1)                | بنايوں           | 17     | "    |
| چِكنّا    | چِگنا     | 150      | "    | ندنيب              | مدينه            | 14     | ۱۳۱  |
|           | <u></u>   | <u> </u> |      |                    |                  |        |      |

| مسيح                      | نملط                   | þ           | ضفح  | صيح       | فلط           | p        | معغى   |
|---------------------------|------------------------|-------------|------|-----------|---------------|----------|--------|
| la.                       | f-                     | ٢           | \$   | ÇV.       | ٣             | ٢        | 5      |
| وفالى تسلط كے ترب         | يد لما في تسلط كے فريب | بيشاني كتا  | 144  | ماراكيا   | ارگیا         | 1.       | ٠ س    |
| توطوكر                    | نوركر                  | 19          | 114  | خیشی سے   | خوشی شے       | 14       | 4      |
| و دست گر                  | دەمىت نگر              | ş.          | 191  | مضبوط     | مضيو          | 10       | تهموا  |
| 'ظہور                     | طېوو                   | 11          | 194  | معموررمے  | معموريي       | ro       | "      |
| تازل                      | 11-6                   | r           | 14.1 | 41520     | , irrc        | حاشيه طا | بو سوز |
| <i>مها</i> داشٹر          |                        | عاشيهط      | 417  | عا مطورے  | عالم طورے     | 176      | 11-6   |
| نوجوال                    | أراجه زي               | ۷           | 112  | يميں      | يتيل          | 1.       | 141    |
| حيد رعلي                  | ح ميسار رعلي           | حاشيئه كمزا | 471  | لُوگوں    | كوكول         | r.       | 151    |
| نتخنت با د ش <b>ا</b> یمی | تنحت بادشابي           | 19          | 109  | مطابق كام | مطابق كام كام | 9        | سویم ا |
| التحتول كي                | التحتول ئلي            | ۲           | 444  | ناگيور    | ناكيور '      | rı -     | "      |
| حكم لماكه                 | حكم ك                  | ۳           | 868  | وونوں     | دونو          | 14       | 100    |
| الخا-                     | ,                      | ۶.          | 11   | فتح       | تختح          | 4        | ايموا  |
| وهيقت                     | وحقيقت                 | 141         | "    | محدشاه    | حدشاه         | عاشيهم   | سرحا   |
| حاصل ذہوجائے              | عاصل نبردجا کے         | 400         | 424  | صغدزيملي  | صفدرطی        | ^        | 1230   |